

## فِيّام إلينيَّ في وَعالَم

از معزت مولانا قاصني منظر حسين صاحب باني مخر كي خلام البسنت اكتبال

خدایا اہل شنت کو جہال میں کامرانی ہے۔ خلوص وصبر وسمبت اور دیں کی حکم افی ہے۔ وہ ازواج نبی یاک کی سرسٹ ان منوائیر تراینے اولیار کی تھی محبت سے خدا ہم ک انهوںنے کر دیا تھا روم و ایرال کرتہوما ہو آئینی تحفظ مک میں حتم نبوت کو مٹا دیں ہم نیری نصرے انگرزی نبوت کو توسب خدّام كو توفیق ہے ابنی عبادت كى سول مایگ كی عظمت محبّت اورا طاعت ك

تیرے قرآن کی عظمت سے محصر سینوں کو گرائیں رسول اللہ کی سنت کا سرسو تور تحصیلام وه منوائيس نبي كے جياريارول كى صالت كو الريجرية وعمرية عثمان وحيدية كى خلافت ك صحابرخ اورابل سبيت سب كي ثبال محجابي حسن کی اور سازش کی بیروی تھی کرعطاہم کو صحابہ نے کیا تھا چرسیم اسلام کو بالا ترى نصر على مجرسم يحسب اسلام لبرس كسى ميدان مي مين وتمنول سے سم ركھائى تیرے کُن کے اثنا ہے سے ہو اکیتان کو خال عوج وقتے وشوکت اوروی کا غلبہ کامل ہماری زندگی نیزی رصا میں حرن ہوجائے ۔ تیری راہ میں سراکیٹٹی مسلماں و تعنیج یری تفتی سے ہم اہل سنتھ رہی حن اوم سمیشہ دین حق پر تیری وستے رہی ت نیں مایس تیری رحمتوں سے مظہرنا دال

کے الحداث تمام سلمانوں کا یمتفقہ مطالبہ منظور ہو جیا ہے اور المین ایک تعال میں قادیانی اور لاموری مرزائیں کے دو فرگرد ہول کو فیرمسلم قرار سے دیاگیا ہے۔

تىرى نصرت بو دنيا مى قيامت فى تىرى خول



الترجميعا فعامح وليتب مطبع فضل نربون ربيرار متعاكم اشا دفترا مهامري جادا ألا ويؤا مرز ازار ذوار درد والحجيرة الابور

هافظ منظله ضمير صديقى حن چارياز كتب ديست لابرين موبر پشريف ( بكوال) فن: 593029

حضرت ولأنا قاضي خليرهسين صاحب مزطله

حضرت مولانا ابرالحسن على ممنى نوى اا

مافظ خبيب احمدقرشيي

ا دالرشدمول نامخذالياس

حضرت مولانا حامى ا برادالترصاصب

حفرت مولانا قاضى مطهر حسين صاصفطله ٢٠

متسمر حبازی او کالمه

حفرت مولانامفتى سيدعبدالشكورما ترزى ٢٤

40

مُحَدِّدُ رُسُولُ السَّمْطِ وَالْذُينَ مَعَدُ (ادارِم) ابل المل کے بےلکارہے تی جارات اسطر محد شریف صاحب میں خلفائے اربعہ کے حیرت انگیر ] وحدت مزاج ووحدت منهاج گلبائے زنگا زگ

> حمدارى نعتت رسول مقبول صلى الترعيروهم مولانا قاضی شمس الّدین دروسش م ادريزيدى وُل

مقام معابر رصى التدعنم اجعين صمابركرام رمنواك التُرعثم م کے سے مبتی ہی

مابنام حق حارباررخ وصف والع المحققين

紧紧紧紧紧紧紧紧

اهدناالهسراط المستقيم

## المعلى المالية المالية المنافعة المنافع

سورة الفتح آیت ۲۹ میں الله تعالیٰ نے ارشاد فرایاہے۔ محدرسول الله (حضرت محمل لله على وسلم المتاك رسول بهي مسورة فتح مدنى سورة بعي جوبعيت رصوان اورصلح حديدي كالجد كالسيط میں نازل ہوئی ہے۔ رسول السُّر ملی السُّرعيه وسلم اور قرمين كم كے ابن حديد كے مقام برج معابر ا مُوا تما اس کے تکھنے والے حفرت علی المرتفیٰ تھے (مِنی التُرعنہ) رسول التُدملی التُرعليہ وسلم نے حزت على سے فرما ياكيميں سبع العبر الرحن الرحيم. تودن قريش كردارسيل بن عمرون كماكم الرحل كونسين جانت يجررسول الترصلي الترعليه وسلم في حضرت على الله كالكعيس بسها اللهم أوحر ع رضے بسمام اللہ محدد إلى اس كے بعد الخفرت ملى الدُّعليه وسلم نے يكھوا يار هذا ما قاضى مستد رسول الله (محدرسول الترسل الترطي الترطيم في في الما م الله وه يديد) توسيل في كما مم اسيك رسالت کا قرار نیں کرتے ۔ اگریم جانے کہ آپ الٹر کے رسول میں توبیت اللہ کی زیارت سے جم کی كون دوكت داس ليحاب محدين عبدالتُ للمعين - اس يرفوداكم م صلى التُرطيه وسلم نے فرايا كد من محدبن عبدالله عبى بول او دمحدرسول الله عبى مول -آب في حفرت على الرتفى سے فرما ياكاب مخدرسول النزكومطا كرمخدبن عبدالت لكهودي توحفرت على فسنعوض كيا كرمي سينسين كرسكناك خود رسول النشرك الغاظ كومطاوول أورحمة للعالمين على الشطير وتم في ابين وست مبارك سے مطاكرات ك عكر محدّ بن عبد السُّدلكم ديا - اس سے نبطا بر توب معلوم برنا ہے كر حفرت على الرّنضي نے رسول السُّرصلى السّر علیہ وسلم کی افر مالی کی اللین اللوں نے چوکھ محبت نبری کی وجے اپنے ماتھے سے رسول المترکے الفاظ وملانا گوارا منب كيا تعااس مي يتعيقناً فافرائ منين بوئى صلح عديديك اس وافعه كرميان باین کرنے سے مقعد دیر ہے کہ قربش نے توانکار رسالت کی وجرے محدرسول الله کا لکھوا نا قبول ن کیا ورصورصلی الله علیه وسل نے وقتی مصلمت کی بنا بران کامطالبر قبول فرالیا لکین ایپ لیسیسنا

رسول التُدعق راس ليحت تعالى في صلح حديبيك بعد نازل بوف والى سورة الفتح مب مي والمح طور براعلان فرایا محدرسول الله اورچ کرجها مت حجارِم نے آنحفرت مل الله علیہ وسلم کے حکم مرکزکررکم اکی درخت کے نیجے رحمۃ للعالمین علی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بر موت کی مجیت کی تھی اور حفرت عَمَان ذی النوین رضی الله عنه کا بدلسلینے کے لیے با وجو دہے سروسامانی کے قرلیش کی اکیب طریح کی طاقت سے محر لینے کے لیے نیار مو گئے تھے لیکن بعدازال حب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محبیم خدا وندی وہش کی تشراتیط مان کسی او صلح نامتهمل بوگیا تو گولبظ مربه جاعت صحابه کی کمزوری ادر قرنیش کمرکی فتح معلوم برتی تھی (لیکن تیجاً یہ فتے تھی) لیکن اس کے با دجرد صحاب کرام سنے یہ معاہرہ قبول کرایا اور صحاب کرام خوالیہ علیهم اجمعین کا امانی کمال یہ ہے کہ انوں نے اکی ہی منفام برجبگ اور صلح دونوں حالتوں میں رسول لٹ صلی انتر علیہ وسلم کی کائل اطاعت کا نبوت سے دایجس کا انعام رت العالمین نے ان کو سے دایا کہ ای سورة فتح ميس لقدرض الله عن المؤمنين ا زييابع ولك محت الشجرة كي ايس نازل فرائي جن میں ان تمام صحابہ کرام خم معمشیہ مہشہ کے لیے اپنی رضاکی بشارت دے دی ا در انبی حودہ یا پندر ه سوصحا به کرام میں حضرت ابو کمرصتد ای رض حضرت عمرفار وق من مصنرت عثمان ذی التّزین <sup>معا</sup> ا درحصرت على المرتضى كمبى تخصح في كو بعد مي بالترتيب قرآن كى موعوده خلافت راشده عطا بهوئى ران جار بارت کے علادہ نرمی سعیت رصوان والے صحاب میں سے کسی کوخلافت ملی اور نرمی مها جراد ہیں میں سے اور کوئی خلیفہ نیا رہے خلافتِ رانندہ اور حق حاربار رض کی حقیقت ۔ ٢- الله تعالى نے سورة متح كے اخرى ركوع مي محمد ريسول الله كے بعدوالدين معه است داء على الكف ار فرما إب - اس كانعلق نحبى دراصل بعيت رصوال اوصلح مديب سے ہے۔ بیلے یہ عرض کر حکیا ہوں کہ نظا ہراس صورت صلح سے سے ابرکرام کی کمزوری اور معلوبیا سمجمی عاتی تحفی مکین حق نعالیٰ فے ان آیات می حقیقتِ حال بیان فرما دی کوصحاب کرام فرشمن کے مفالبر من اینے آب کو کمزورنسیں سمجھتے تھے اوردہ اللّٰہ کی راہ میں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حکم يرعان دين كي يي تيار غفي وه اشداء على الكمنار اور رحسار بنيهم عقر بياں سب سے بيلے اس موقع برصحابر كائم كصفت است داء على الكف اربان فرما ئى كدوا كفّارك مقابع بي بهت سخت اورمضوط تھے ۔ان كى حبنگ كفرسے تحفى اوراس بيالا

كاندرك في ليك نفقى ريعليم فرات العيدور قا ورطلق ك ان كے بلسے ميں شها دت ہے مبر كے بعدان کی قرت ایانی اور استفامت کے میصکسی اور شہادت کی صرورت نہیں رستی اوراشدا، على الكفنار برتے برئے انہول نے ورمول النّرملی النّرعليہ وکم کے تحم کے تحت مصالحت کی تحرز تبول كرلى يهي ان كاخصوص كمال ب - ان كى دوسرى صنت التُدتعالى نے رحساء جديدہ م کی بان فرانی که وه دستمن کے مقابر میں تو بہت سمنت میں لین البین میں دہ رحم دکرم اور مربان میں۔ ادر یہ بھی ان کے خلوص کا مل اور نفسانیت سے پاک بونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مومن بھا نیوں کے ارے میں بہت رحمدل میں - مم اہل السنت والجاعت قرآن ابات میں عمار کرام کی وہ صفات ، نتے میں جن کا ذکران آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اوران کی ان صفات کا مد کا ذکران کی مایش سے سینکووں ہزاروں برس میلے سابقہ آسمانی کتابوں تورات وانجبل میں عبی فرا دایتھا عیانجیہ سورة الغنج ميں ہى فرايا- ذالك مستلهم فى الستوراة ومشلهم فى الانجىل (ان كى چنفتبرلغي الشلّاء على الكفار رحماء بسنهم الآيتم) ورات ا درانجيل مي عبى مذكور بي - اس سے داضح برنا ہے كم جما عت معام کی ان صفات کا ما نا الم توراته اورال انجیل ریمی لازم کر دیا تھا اوران کی ان صفات کی تصدیق کرنافیا مت یک قرآن برامیان لانے والوں ریجبی لازم کر دی ہے اور امتوں میں برشرف فضلت سولتے اصحاب رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے اورکسی جا عت اوراتت کو حاصل نہیں۔

کے بعدسب سے انعنل انسان میں) لیکن کسی نی اور رسول کا درو نمیں حاصل کر سکتے اور شیعوں کا عقيده بالكل بدنبيادسه كران كم مجرزه باره امام انبيائ سالبتين عليهم انسلام سے انفل مِن يُرو رئيس المحدثين علامه باقر مبسى نے جراني كتاب " حيات القلوب" مبلد سوم ميں كمما ہے: امامنز بالاترازرتبر بیغیری است " (ا ماست رتبریغیبری سے بالاترہ) اہ کشنیع کا بیعقیدہ امامست عقيده ختم نتوت كم منا في ب كيو كرختم نتوت كامفهوم تربيب كرحزت محدرسول النعمل الرا عليه لم كم بعدو أن نبي بدانسين بوكا يسى كونترت نسب طي كل واكر الخضرت ملى الشعليه وسلم ك بعب کوئی نی پیانسیں ہوگا تریکو کوسے ہوسکت ہے کہ آپ کے بعد انبیار تر زہوں گرا سے امام مزدا قیاست یک برن کے جوانبار سے انصل میں العیاد التر عقیر ، ااست کی دلل میں یہ آت بین كى حاتى ب كرائ تعالى نے حضرت ابرام ماير السلام سے فرمايا۔ إنّي جَاعِلُكَ للسَّاس اسا سا اکر می مجفد کوارگوں کا ام بلنے والا ہوں) آپنی تو سیے تھے اس کے بعدا ہے ک امام بنا یا گیا ، اس سے مرتبہ ا مامت مرتبہ نتوت سے افضل ہے ، حال کھ ریمایت رکیک اور دون دلیل ہے کیزکراس آیت سے توریاب ہوتا ہے کر حضرت ارامیم علیرات اس تھے معیران کوام فرایا۔ توریحبثیت نبی آب کی امات اور میٹیوائی ہے بشیعوں سرلازم ہے کر دہ قران سے تا بت کریں کرکسی غیرنسی کی امامت کوئنی کی نتوت سے افضل قرار دیاگیا ہے سبیلے ان بارہ ا ماموں کوئبی گاہیا کیا جائے تھے اس کے بعد امامت آئے گی جس کا ذکر مذکورہ آیت میں ہے۔

عبدالعزیزصاحب محدّث دہری تعدی مرہ نے اس ایک معرب میں ہی آنحفریصی انڈعلیہ ہم کے افغیل الخلائق بوسنے کا حقیبہ مبان فرا دیاہے

ر بعداز خدا بزرگسب ترای تعته مختفر

عارف الترمية الاسلام مفرت مولانا مرة قاسم صاحب ناؤ تري اكن والالعلوم ويربذن اليف منطوم شجره جيشتيرمي باركا والرمهت مين دُعا كرت برئ حب ذيل شعر مي ابن عمتيدت ومجت كا الهاركيا هي سه

گزیری ازممرگلس تواورا مزدی مرسب او برایک دورا (ای الله تونے تمام معجولوں میں سے جُن کر محدی مجھول ایسابنایا ہے کہ گویا (اپنی قدرت کے محت سے) برقسم کا رنگ اور مرسم کی اعلیٰ خوشبواس میں لگادی ہے)

حضور رحمة للعالمين صلى الشرعليه وسلم كى و لادت مباركه كا شرف ما ٥ ولادت ولعبَّت الدِّل كونفيب مُوار ربيع الاوّل أوربير كه دن يه توموضين كالفا ہے نکین تا ریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ مر ربیع الادّل ، و ربیع الدّل وغیر و منتلٹ قوال منقل میں اور مشہور تاریخ ولا دت ۱۲ ربیع الاوّل ہے ۔ انخفرت صلی الترطبیر سلم کی ولادت کا ذکر سویا بغت كا، اخلاق كا بان مو ياعبا دات كا ، نبيخ دجها د كا ذكر مو يامعجزات كا ، يرسب السرِّ تعالىٰ كى عبادت من شال سے کلم طبیبر میں بمی ضور کا ذکرہے لا الله والا الله مُحَدَّمَ دُسُولُ الله اوراذان و نمار الشعد) مي بمي آب كا ذكر ہے ۔ قرآن مجيد مي بھي آپ كا جائجا ذكر ہے محتبت واخلاص حضور خاتم التبيين على الشيطي والم كي عب حب اداكابان بورحت اللي كے نزول كا وربعيب ليكن يرامتيا طال زم ب كرانخرت مى الترعير ولم كم تعلق كسى تعرب من اليبامنطامره مذكي جائے جوشان رسالت سے کوئی لگاؤرز رکھے اور ولادت نبوی کے سلسلے میں جرمر دّجہ جلوس میلاد میں جورنگ بزگیا ک جمنٹریاں لگائی جاتی ہیں، بجلی کے مقموں اور مرحیں سے حبسہ گاہ اور اجتماع کومزتن کیا جا اسے عاضی ا در وقتی زمنت و آرائش ہے اورا ت لکافات سے شان رسالت کا الحار نمیں ہونا رسنجیر کی اور و فار سے دینی ا جماعات ہوں اور ال میں مقام رسالت اور کمالات رسالت کا بیان ہو۔ سننے اور سنانے وليے خلوص ومحبت كى بنا رونىفى ايب ہول-

ا بعثت اس زانے کو کتے ہیں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور آنحفرت میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ کا برائے کے ترحید ورسالت کا اعلان فرایا ہے۔ آنحفرت میں اعلان فرایا ۔ کھو آلنو تی آرسک رسٹو کسسرا جہاد کا متصد علیہ دین ہے ۔ آنحفرت میں اعلان فرایا ۔ کھو آلنو تی آرسک رسٹو کسسرا بالکھ دائی وی انسو سٹھی ہے گا کہ میں اللہ باللہ میں کو کھی باللہ سٹھی ہے گا کہ میں اللہ باللہ میں کہ اللہ میں اللہ باللہ میں اللہ می

غا دم ابلُ سُنّت مظهر سین غفرلؤ مظهر

## معذر : كرم سيكنيل بخارى صاحب ك وخاحت يتبحره تجيد وفعه ك شاره مي الماره مي الماره مي الماره مي الماره مي الماره ) مسل يرجَع بنا تحالكين فعلى سے روگيا راب بي خدرت سے - (اداره)

وضاحت ۔ تبصر م

. عزیز کرم سیکفیل بخاری صاحب!

فغر کا جو لویل صفرانے بروان جابل نہ وفاحت کی عالمانہ وضاحت کا مالمانہ مضارتیب ختم بنوت با بت ماہ جون ۶۹۰ بیرے مجیبا، اسے بیرے کچید اوار تی اور کت بتی ا غلام آگئ ہیں ۔ جن کی اصلاح بے معضروری ہے ۔ شنا ۔ اس شفون کے میلا اور مسیق بیرے کمی غلط فبمی کی وجہ سے بول مکھاکیا کہ .....

و به مفرود مفرت الدس مولانا فان محد منت دامت ممالیم کے مکم خاص اور ارشا د پر کھھاگیا"

ایکن معتبر فت بیر ہے کر مفرت اقد کس نے اس مغمران کے متعتق فقیر کو ایک موٹ بھی ارشا د نہیں فرایا۔

مفرت الدکس کا ارشا د تو آب اور امر وا نعر کے لئے کھا کہ ۔ شاہ مراحب کی کمل ا مدا د کریے ۔ "

اس لئے یہ وضاحت فورًا شائع کر دیھے ۔ اور کتابتی ا غاد کمی تھے بھی ضرور شائع کریھے ۔

> والسلام نقیر مختر مسرالدین عنی منه از درولیش واک فایه مری پور مبزاره

## الم الم محديد كارت من المارة

ہے خلافت اللہ کا ترجال حق جاریارہ اللہ باطل کے بیے لاکارہ ہے حق جاریارہ کارداب اللہ حق جاریارہ کارداب اللہ حق جاریارہ کا ہے ایسان حق جاریارہ کا ہے ایسان حق جاریارہ میں ہے اوازہ حق جاریارہ میں میں میں میں میں اللہ اللہ اسلام ہے اوازہ حق جاریارہ خاتے برروسی دورصافی بایسین حق جاریارہ خاتے بریارہ خات

مرجا جاری بُوا امہام حق جاریات الله مقر الراسی الله الله مقت کے لیے دیجان عرفال کا پام خت بال دخت بال دخت جافے اس ندھیردوری ایندا اسلام کی شخصے سے پوئے کی بہا کب وہ تو سے گا زماز جسے کا فرط کھیں استا اسلام کی شخصے سے پوئے کی بہا کب وہ تو سے گا زماز جسے کا فرط کھیں استاد کو درخی الله وہ مدد" خدام کا میں بالله وہ مدد" خدام کا مربی بالله وہ میں بالدے المستنت کا عرف میں مرور کون ومکال کے خاص میں برجاریات میں مردر کون ومکال کے خاص میں برجاریات میں میں کورس کے خاص میں برجاریات میں میں کے خاص میں برجاریات میں میں کورس کے خاص میں برجاریات کے خاص میں کورس کے خاص میں کورس کے خاص میں کورس کے خاص میں کورس کے خاص کے خاص کورس کے خاص کے خاص کورس کے خاص کورس کے خاص کورس کے خاص کورس کے خاص کے خاص کورس کے خاص کورس کے خاص کے خاص کورس کے خاص کے

ماسطر محدّليسف صاحب تحيين

### 

#### حَضَرَتُ مُولِناسيدابُوالحسَن عَلَى الحَسَنُ ندى

راتم سلور کے نز دیکے خلافت را شدہ ادراس کے ارکان اربعہ کی پر تعبیر صبیح نہیں کہ وہ چند منف المزاج بختف الاغراض ، متبائن الاساليب إشنحاص کے اتفا فی مجموعه کا نام ہے اور جال من بنی این میاستول اورر جانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سبنت واتفاق نے ان کواکیب منائندگی کرتے ہیں۔ سبنت واتفاق نے ان کواکیب ز بر (ملانت وقبیا دیتِ اسلامی) میں جوار دیا۔ ان میں سوائے المیان واخلاص اورصداتت اور خانب ككوكى مشترك عنفرنسين مجولوك زياده تاري بقبيرت اور دقت نظر كاافهار كرنا جلهت یں دہ خلانت راشدہ کو دوحقوں اورخلفا نے راشدین کو دوگر دوں برتقیم کرتے ہی مظافت الله ے سے سے یا دورکواسلام کی ترقی ولمیش قدمی اور دوسرے دور کو اسلام کے تزل اور دوت ے تعبیر کرتے ہیں۔ پیلے دُور کا امام صدّاتی اکبر م اور فاروق اعظم م کو انتے ہیں اور دوسرے رۇر كا دام عثمان غنى اور على مرتضى ف كوكىتى مىل - مىرى نزدىك ئىقسىم جسارت سىھ الى نىسى مىر زرك يه عارون حفرات فرداً فرداً خلا نت بوئ كامظها في اورمصداق كامل تصفيه واتى فضال و ناتب ادران کی بنا پرتفاوت ورجات کو الگ کر کے خلافت راشدہ کا مزاع ادرایس کی روح الى سے براك مى بدرجُ انم يائى جاتى كھى رخلانت راشدہ كياہے؟ خلانت راشدہ زلانى لکت کا دسعت کا نام ہے سر کز ت فنز حات کا ، نہ کا میابیوں کے سلسل کا ۔ اگر معیار سی ہو تو کھرولید بن بدالملك ادر إرد ن الرشيد كوسب سے برا حدیث را نند ماننا برے گا - خلافت را نندہ ام ہے بی كران ادر طرز زندگى مى نيابت كالمركا، نبوت كالتيازى مزاج كياب ؟ ايان بالغيب ك وَّتُ اطاعت اللي كا جذته صا دق ،غيب برشهود ، ا حكام پرمصالح ونوائد كوتر بان كرما ، دنيا كَرِخت ادمنا پفتروز مرکزج دنیا ، اسبب دنیا سے کم سے کم متنظ بنوا اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ

متع کے کا کھٹٹ کزایر وہ اجال ہے مب کی تفعیل بوری سرت محدّی ہے اور حس کے مظام ا بدر وخندق کے معرکے ، بوک کا سغر ، صدیم یہ کہ کہ کہ کہ تنتج اور ۲۳ برسس کی وہ زا ہدا نہ زندگ ہے مس کا اقل شعب الل طالب کی اسیری اور جب کا اخیرزندگ کی وہ آخری شب ہے جس میں گھریں جواغ بھی نتھا اور زرہ بنری تمیں صاع مجر کے عومٰ میں ایک ہیودی کے بیال رہی تھی۔

اس معیارے ان خلفات راشدین (منی التعنم) کی زندگی اور دورخلافت ، خلافت راشدہ کامکل مزنہ تھا جس میں بی سے مزاج اور طرز زندگی کی پوری منا مُذکی تھی۔ واقعۂ ارتدا دی حفرت ابو كرصديق كى بے نظير صلاب واستفامت اور اس فلته عالم اشوب ميں متحى محرحماعت صمار کے ساتھ ویرے مل وہ جنگ کرنے کا عزم اور فیصلہ کھرمین اس نازک وقت میں جکہ المبالی سیاہی ۔ جبش کا قائم مقام تھا اوراسلام کا مرکز نقل ( مربز طبیبر ) دشمنوں کے نرغہ میں تھا جبیش ما كون مى مان رواز كرمين اورنشاء نوى تحكيل پر إمالات دتغيرات كالحاظ كے بعير)ام ال بچرمسلمازل کی موت دحیات کی اس فیصله کن گھڑی میں ونیا کی دوغظیم ترین شهنشا ہمیں (رو مترالکبری ا ورفارس اعظم) میں حبنگ کاسلسلہ تھیلے دنیا، ایمان واطاعت کا وہ واقعہ ہے عس کی نظیر مرن ا نبیار اوران کے خلفائے اوبوالعزم کی تاریخ میں مل سکتی ہے، اسی کے ساتھ زمانہُ خلافت فتوہا می ایسی نابان گزارنا عس می بیت المال کے روزینے مناکا دائق تبدیل کرنے اور بیوں کا منہ میٹھا کرنے کی بھی گنبائٹس رہتی اور کھیرانتقال کے وقت اس پوری رقم کو جو زمائن خلا فت میں (مسلمان كيفيع سے) بيت المال سے اپن گزراد قات كے ليے ل عقى فا ق زمين فردخت كر كے بيت المال كودائي كردينے اوراس ويسے سامان كوجس كا خلافت كے دُور من اضاف مُوا تما، بیت المال مینمتقل کرمینے کی وصیت زہرواٹیا رکے البھے واقعات میں جن کی نظر ثنایہ ا نبیا علیهم اسسلام ک زندگی کے علاوہ کمیں اور مذیل سکے اورجواسی امس کاظل سے میں کی خلافت اد بي كا شرف ان كرحامل تها -

ا سی طرح حضرت عمر فاردق من کاردم دشام کی حنگوں اور بربوک و قادسیہ کے معرکوں میں افرائ کی تعداد واسکو کے مجاب کے اسلاق اور تعلق باللہ باللہ افراج کے اعمال وا خلاق اور تعلق باللہ افراج کے اعمال وا خلاق اور تعلق باللہ افراج کے مجاب کے موقع پر (مبس سے سحنت معرکہ تا ریخ اسلام میں کم بیش آبا برگا) اسلام امتاد ، دربوک کے معرکہ کے موقع پر (مبس سے سحنت معرکہ تا ریخ اسلام میں کم بیش آبا برگا) اسلام

ي ينعفر د منصور قائد اور اسلامی افراج کے محبوب دعتمد سپرسالارخالدین الولیدین کو اسلامی افراج عصر المعدد المع عرمت كابعلاگ احتساب حبله بن الائيم جيسے سردار قوم ادرباد شاه پراي غرب فزاري كے تقالب معامدي تصاص حارى كرنا اليسي الميان والماعت كي مثالين من جزئرت كامزاح ادرخلانت راشدہ کا تعذیر امتیاز ہے مجیران کا زبرواحتیاط عمل نے عام الرّمادہ (قحط عام) میں ان کو ہرایسی عذا ہے بازر کھاجو عام مسلمانول اوران کی وسیع مملکت کی عام آبادی کو میترنمیں کتی ریبان کے کوروں کو یانین او اکر اس فیطنے طول مینیا تودہ ریح نمیں کیس کے ادران کی زاہداندرنگ ارتفشف جینے مراتش کی حیثیت انعتیار کر لی سب اس زا برانه زندگی کا پر ترسیحس کی اصل وظی ورسول مقبول

صلى الشعلية والمروم اورآب كفطيغه (اوّل) كنيابت ان كے عصے ميں آئى تھى۔

اس طرح دہ شات واستقامت اوروہ عزم دھین جس کا اظہار حفرت عثمان نے بوائر ال کا تورش اور زك خلافت كے مقابر كے موقع بركيا اور بالا حز معلومان شهادت يائى رىجراسا ب غناى ذادان ا مرجودگی میں ابنی ذاتی زندگی میں اس زُبروایار کا اظہار حوال کے تین نامور میٹیرور اس کی میراث تھی عرمت محیمانوں اورعام مسلمانوں کوامیران اور ٹرنگلف کھاناکھلانا اور خودگھر مس جاکر زیون کے تیل سے روٹی کھانا و صمیح خلافت ہے جس کی ضلعت رسول اللہ نے ال کو بنیال اورس کے اللے سے انہوں نےصاف انکار کر دیا ۔خلافت نبوت کا میں مزاج اور زندگی کا میں انداز اس سازالدب کی آخری کردی اورابن عم رسول کی زندگی میں ویسے طور برنیا بیان دروش ہے۔ اس طلائے خالص اور ا م جوبراصلی رِمُلُ ا درسنقین کی حنگول کاجوعاصی عنبا ری گیاہے اس کو اگراب شا دی تواس گرمرگدار کی میک دیک نگاہوں کو خیرہ کرے اورخلافت نرتت کے وہ تمام خصائص نظراً جائیں جراس تے بین بیٹردوں اور زندگی کے رفعیں میں شترک ہیں جھم اور امول ربصلمت وسیاست کو قربان کرنا، خلافت کے بقاد استحام کے بیے ان تمام طرفقوں اور تدبیروں کے اختیار کرنے سے انکارکردنیا جوالی حکوست ا ختیار کرتے ہیں میکن خلافت بڑت کے امین کے بیے ان کی گنجائش نہیں رعمال حکومت وراد کبن تلکت میں سے ایسے اصحاب کوان کے مهدوں سے سبکدوش کونینے میں تاتل نہ کرنا ہواس کی نظر یں ورع وتقویٰ کے س ملبند معیار مرہنیں عب پر رسول اوراس کے خلفار خصیور کر گئے ہی اورحو

اس نعام خلانت کے ثنایانِ شان ہے ، اصول و مقیدہ کی خاطر اور خلافت کو "منہائِ بُرتت' پر باقی رکھنے کے بیے ان تمام ناخ ٹنگوار فرائفس کوانجام دینا جواس کے بیے سو بائِ مُروح محقے مکن میں ا اور مُومِن کے تقیمن کا تقامنہ اور وقت کا مقابلہ تھا ۔ خلانت کی پوری مدّت کو ایکسلسل مجاہدہ، ایکر ہ مسلسل كشكش أكيمسلسل سفرس كزار ناليكن مة تعكنا ، ز ايس بوناً ، يز بدول بونا يرشكايت كرنا ، زمير ک طلب . رجمنت کاشکوه ، مز دوستوں کا گله ، مزوشمنوں کی بدگرتی ، مرح و ذم سے بے پردا ، مبان سے بے بردا، انجام سے بے بردا ، نر ماضی کاعم، ستقبل کا ندلیثہ ، فرصٰ کا ایک احساس مسلسل اورسعی كالكي سلسله غير منقطع ، دريا كا ساصبر ، سورج ا درجاند ك سي با بندى ، بهادُ ل اور با د لول ك سي فرفتُ اك معلم ہوتا ہے ذوا لفقار جس طرح ان کے الخ میں سرگرم و بے زبان ہے اسی طرح دوکسی اورستی کے دستِ قدرت میں سرگرم عمل اور شکوہ وسکایت سے نا آشنا ہیں۔ابیان واطاعت کاوہ مقام ہے ہم "صدلقین" کرحاصل ہو اسے لکین اس کا پیچانا اوران نزاکتوں اور شکلات سے وانف ہونا بڑے ماہم نظراورصا حب ذوق کا کام ہے ، اس میے ان کی زندگ اوران کی ظیم شخصیت کا پیجانیا ایک برا ا تخان ہے اور اہلِ سنت کا ایک استیاز ہے۔ اس ایان بالغیب اور اس جذبہ اطاعت کا ظہورہ ما حول اور حس ناخوست گوار واقعات كى شكل ميں بۇرا دە اس ماحول ادر ان دا تعات سے بست مختلف تھے جن میں ان کے مبیتے روخلفار کے ایبان ما بغیب اور جذرئر اطاعت کا اظہار مُواتھا۔ اس بے بت سے مؤرخین اور اہل قلم اور متعیان فکر دنظر بھی اس کے حقیقت سمجھنے سے تاحر نہیں ۔ وہم کو داخلی خفنے اورسلمانوں کی خانہ جنگی کہتے ہیں ہم ان میں حفرت علی فر کوز مرف معذور بلکہ ما جور باتے بیں - ہم اگرچر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کرفریق مقابل (اہل شام) ایک اجنہا دی غلطی کام تکب تھا اس ہے اس کی تضلیل تونین ہرگز درست نمین مین ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہی کر حفرت عی رضے اپی خلا میں کبا وہ ایان واطاعت کے جذبر اورا دائے فرض کی روح کے ساتھ کیا اس لیے یعمل ان کے ليحتعرب درفع درجات كاباعث تهار

پھران کی زاہدار زندگی خلانت نرت کا پرتو کا مل اورخلافتِ صدّ تقی وخلانت فاروقی کا نور تھی۔ یہ نفزوز ہُر، تقشُف و تناعت کی اسی زندگی تھی کہ اس زار کے بڑے بڑے رُنے داس ی انکی ہم مُری نمیں کرسکتے تھے اور مالا حزان کے متخب مُمالِ حکومت اور ان کے قریب ترین عزیز بکرخیتی

معائی حقیل ن البطاب بھی ان کا ساتھ نے ہے سکے ر

وصنيقت المخرسصل الشعليدوا لرسلم فصحابركوام يفى التعنم مي جوا يال بالغيب ودايان الاخرة بد اكياب اس فان كه ذمن وول سيرت داخلاق وزيركي اور كرداد دمعيشت ورست كراي في سن ساني من وهال ديا تها عشرونسير، كاميابي دناكامي، فعروفاته اورامارت ومكومت یں اس کابے تکتف افہار ہوتا تھا۔ اس ایان کے سلسلیم عجزات کی سب سے طاقت درا درس ے نمایاں ومما زکو مال خلفائے راشدین ہیں - وہ اس معنی می خلفائے راشدین ہیں کرنوے کا یرمزاج اور ننی کی بیر میراث ان کی طرف منتقل برنی ا در انهوں نے اس مزاج دمنهاج میں نئی کی کامل نیابت کی۔ انم سمع کر یکمی اوشاہ وقت یا حاکم شہر کی نیابت کامسلر ہے ادرسوال ان فوا کد سے سی سخص ادراس کے خانلان اور تعلقین کے متمتع ومتفع بونے کا ہے جو اس کی مسندیر بیٹھے کا اورساری مگستن اسی ات کی تھی۔ حالا کرسوال نبی کے فرائض انجام حینے اور اس کی سی زُبر وتفتشف اورا ٹیاروقرا بی ی زندگی گزارنے خلق خداکرز ا دہسے زیادہ دینے اورخطوط وُنیا اورسا مانِ معیشت میں سے کے لین ازادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کم سے کم را حت وفرا غت مال کرنے کا سوال تھا اور اس می كاشبه كخلفائ راشدت نے يكے بعد دكرے اس ق كوا دا كركے دكھا ما ـ نوت خلافت الني ب اورخلانت راشده خلافت نبوي سبع ما خلاق وصفات الني مي برا درح صمدت كاب ادرخداکی ثبان" يُطْعِعُ وَلَا يُطُعَعُ "كى ہے -انسان اس مقام كى توكيا بينے سكتہے -اس كى معراج میں ہے کروہ دوسروں کو زبادہ سے زبادہ فیض بہنجائے ادران سے کم سے کم نیف اٹھا ئے جہال يك يطعع" ( دومرول ككلانے كا) تعلق ہے اس كا إلحد كشا ده ، اس كى بمت بلند ا در جمال كك "يُطْعَعُو" (دوسرول كاكهانے) كا تعلق ہے اس كا إلته كشاده اوراس كى نظر بندرہے سے عدل بمتت سا قبیت فطرت عسر فی کرهان دگران دگدائے خواششن است یرے زدیک اسلام کی زندگی میں بیس آنے والے تمام ادوار ومراحل کی نمائذ کی خلافت را شدہ کے اس مخترسے دور میں (ج ۳۰ سال سے متجادز نہیں) کردی گئ ہے اور ہرانے والے الرار دورکے لیے اس میں رہنائی کاسامان ہے۔ آغاز کار اوراقبال وترقی کے زمانہ میں کسب انتعامت ادرامیان دلقین کا مظاہرہ کرنا جا ہیئے،اس کی رہنمائی نم کو ابو کمرصدیق نفکی حیات طیتر او زخل

راشہ سے عاصل ہوتی ہے عود ت دخیاب اورامی ونظام کے زمانہ میں کس استقامت اورا میال یہ یہ خالاً اللہ یہ یہ کا مرائی ہے کہ فاروق افار میں کر برخلافت سے ملی ہے خالاً اللہ یہ سیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کی رہنا گئی ہم کو فاروق افار میں جات واستقامت کس یام دی اورانشا رکے وقت کس جات واستقامت کس یام دی اورانشا رکے وقت کس جات اور کس ایمان رفیتین کی خرورت ہے اس کا نموز ہم کو حرت عثمان اور حراص ایم بی باب کی اگرا سال کا تاریخ کے ذخیرہ میں عرف خلافت راشھ کے دوباب (جو دراص ایم بی باب کی فصلیں ہیں) اور عرف خلافت میں عرف فلافت نا روق کا نمونہ ہوتی یہ رہنا گئی ناتمام ہموتی اور ورائن اور درونی تاریخ کے بیے کوئی امام اور میشوا نرہو تا جرائن اور درونی تاریخ کے بیے کوئی امام اور میشوا نرہو تا جرائن کی کے بیے دونوں طرح کے نمونوں کی خرورت تھی اور خلافت راشدہ نے اپنے پورے اجزاد کے اس کے بیے دونوں کو حرک کو درت تھی اور خلافت راشدہ نے اپنے پورے اجزاد کے ساتھ وال نمون کو فراہم اوراس رہنائی کو کمل کر دیا۔ رض اللہ ندائی عن ابی بیکرو تھروع تا نوالی ساتھ دان نمون کو فراہم اوراس رہنائی کو کمل کر دیا۔ رض اللہ ندائی عن ابی بیکرو تھروع تا نوالی ورضا ھے واکرہ چھ و حزاد ہے عن الاسلام وعن ھندہ الائے۔ خیرالجزاء۔

#### 

ا۔ حفرت او کومڈنی جب خلیف متعنب ہوئے توضع انگوکر تجارت کے بے کوے کوابزار کا طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حفرت عرب او بعیدہ طون و اور دریافت کے بے کواب کے کا فلیف ہوائٹ کور دانہ ہوئے۔ راستے میں حفرت عرب اور حرب او بعیدہ طون دواں نے فرایا کہ بازارجار کا مول - ان دواں نے فرایا کہ آپنے فرایا کھی لیے معلقین کی مہیش کیے کردل گا؟ انہوں نے کما کا کہ بارے ، بازار میں کی کیمئے گا؟ آپنے فرایا کھی لیے تعانب کے آپ کا دفلیف مقرر کردی گے۔ آپئے ان دواں کے ساتھ تشریف لائے توان صوارت نے اس معرجی وغیرہ کے ایک کا دفلیف مقرر کردی گوری ویں کہ جب میرانی ہو جائیں قود ہوری کے اس میر جے وغیرہ کے بے سواری مقرد کردی اور دو جا دری دیں کہ جب میرانی ہو جائیں قود ہوری کے ہے۔ اس معرجی وغیرہ کے بے سواری مقرد کردی اور دو جا دری دیں کہ جب میرانی ہو جائیں قود دری کے اس میں ایک دفو مین سے جا دریں آئیں تواج میں اور دو آئی سے ایک دفو مین سے جا دریں آئیں تواج میں اور دانی میں ایک دفو مین سے جا دریں آئیں تواج میں اور دانی میں ایک دفو مین سے جا دریں آئیں تواج میں اور دانی میں ایک دفو مین سے جا دریں آئیں تواج میں اور دو باتی میں ایک دفو مین سے جا دریں آئیں تواج میں ایک دفو میں سے حالے دریں آئیں تواج میں ایک دفو میں سے حالے دریں آئیں تواج میں ایک دفو میں سے حالے دریں آئیں تواج میں ایک دفو میں سے حالے دریں آئیں تواج میں دوری آئیں تواج میں تواج



کرول حمد اسس کی میں دل سے سدا

ہراکی نقص سے نبس دہی پاک ہے

وہ ہے ذات واجب برت اس کے ماتھ

کرے وہ ہی جو خود ہروا حب وجود

کہ دُدر یا تسلسل سے چارہ نہیں

کہ رشے کو بخش ہے نعمت وجود

اسی کا کر شمر اسی کا ہے نور ا

اسی کے ارادہ سے ہے ذی حیات

کر اگرے دیرے میں نہیں التباس

کر اگرے دیرے میں نہیں التباس

خرارت گراگ کر ہے نفییب

زمیں کی کنا منت ہے کیا ہے مثال

بجمل کی ونرے کی بینا ٹیمیال

کجمل کی ونرے کی بینا ٹیمیال

کجمل کی ونرے پر اسمی کا کلور

فغال عمر ہے پر اسمی کا کلور

فغال عمر ہے بر اسمی کا کلور

فغال عمر ہے بر اسمی کا کلور

فغال عمر ہے بر اسمی کا کلور

فغال عمر طرح آنکھ کے لم میہ

شغاع میں طرح آنکھ کے لم میہ

شغاع میں طرح آنکھ کے لم میہ

جرتوفیق دے مجھ کومیرے خدا کہ لائن ثنا کے وہی ذات ہے یہ عالم ہے مکن حدوث اس کے ساتھ یرتر بینے ممکن کی جاسب و عود کر ترجیح ممکن سے ممکن نہیں بس اس ذات داحب کی ہے بیمنود ا دادم وجودول كالهسيردم ظور یہ جُز 'لانجبنری سے تا اُنتا ک عناصبيركو بهنايا البيالب اس ردان ہے یانی میں کیسی عجیب براكر لطانست كالجنث كمال بناتات کو دی میں رعنانسیال ہے میوال کی رنگت میں کس کا جال جھلکتا ہے برشے میں اس کائی وز ترا تیا ہے بردرہ اس کے بے محبت اسی کی ہراک ول میں ہے مرے دل میں بارس زی یا دہو یہ تیرا ہی کھسے ہے نہ برباد ہو کبن یادشیسری یه باد ہے

خادم المبنّت الرالرشيد محدا ليس بي الخل ادُلْ ا

نقط یادتیسری سے آباد ہے

# - عاجی امداد اللیصاحب - عاجی امداد اللیصاحب - حاجی امداد اللیصاحب - حاجی امداد اللیصاحب - حاجی امداد اللیصاحب - ایک عنبر مطبوعه نعت - ایک عنبر مطبوع - ایک عنبر ایک

تر ہے مددح فلالے شہ والاسی بندہ جوحد کا دعو نے کرے ہے بادی دیکھ کرشان تری کتا ہے سربینے وسی مرسب سے بدیکی مدنی العسری دل وحال باد فدایت جیمبخوش لقبی د مجهد كرصن وجال آپ كالے تنا ه ام حبن وانسان دملانگ بمرئے تشتدریام كا يسعت يعرك عبت كادم منبيدل بجمال ترعب حيرام الشرالشرجرحال است مدس والعجسى نخلِ نبتان عبت سے تماری کل وہر ایک عالم سے جاتا ہے یہ دامن بمرکر رہ گیا میں بی طرا ،ترمے درودوات بر حیثم رصت بخشا ،سمے من اندا زنظر المراز المرا ظلمت کو ہوئی ترے سبخلی ہے دور فررہت سے ترے ہوگیا عالم رُ اور یاں علی ہے تری خاطرتے رب کونظور ذات یک ترجو در مک عرب کروظهور زاں سبب آیدہ مستراں بزبان عسرل منحر ترانسیں جن وسشر رانع م مخصر ترانسیں جن وسشر رانع م مخصر ترانسیں جن وسشر رانع م مخصر ترانسی کوئین کا گلزاد شام منان مینے زومرسبر مدام

زاں شدہ شہرے آنا ق بشیر س کوسبی

كرى روش رخ اورسے زمين كس سوت على عالم بالا كومشر سف از كشت الغرفل ني سے كرم فشش ومنت وزوجت شب عراج عردج توزا اللاك كذشت بمت میکررسیدی درسد بسیح نی فاک روبی ترسکومے کی ملائمسے عظم آکے بلیوں سے سداکرتے میں ہو کر اہم انبی آدیو سے میں آتری پوکھٹ ہردم نسبت خود لبگت کردم دسب منفعلم زانکونسبت لبگر کوئے توسند ہادی كرك مك بمر خداجرے كا دروازہ إز النے شتا توں كواك بار دكھ عبارہ ناز ا كم من من منين شأنن تراك بنده نواز برديني تواستنا ده بصد عجز دنيار روتی وطوسی وبهتدی بنی وعسری درد فرقت سے تما سے مراحال اباہ جرگذرتی ہے مرے دل یہ خلاہے آگاہ لطف سے آپ کے ہو حشر مراتت کا نام عاصیب نیم زانکی اعمال مخواہ شوئے اُروے شفاعت کن ازبے سبی در و فرقت سنب ہجران عم دوری تری کیا کیا ہمیا رای آمرا دے دل من ہم کھری ا ه مجون میں کموں کس سے یا طال لی سیدی انت جیسی وطبیب فسلی آمدہ سوئے توسی سے درمال طلبی مرحب مستير متى مدنى العسربي عیربین نظر گندخواہے حرم ہے پھرنام حضدار دفنہ جت می قدم ہے پرسٹر خدا سا معراب بی ہے کیوم ہے مراادر ترانقش سے دل نعت رمول عربی کینے کر بے مین علم بي عيركا زاب ب نظم ب

تيسرى قسيط

# مُولانا قاضي من الدين ورايش در ريدي لوله

#### ورت مولانا قامنى مظرصين صادب استركام

مولانا قامی شنس الذین ماحب ساکن درویش (مهری پور) نے اسام ختم بوت مثان (حون الله میں ایک مغرن شاکع کی تھا جس بیں انموں نے برید کو صافح اور عا دل ثابت کرنے کے بیے جِند دلائل میا کیے تھے علاوہ ازیں انموں نے زنا رفتم کے چید مطاعت بھی عائد کیے تھے جن کا جراب دو مسطوا میں با بیار مرحق جارہ (دلیقعدہ - ذک الحجر ۱۳۱۰ صراگست ۱۹۹۰) اور شارہ محرم مسخر ۱۱۹۱۱ صر مطابی میں با بیار مرحق جارہ (دلیقعدہ - ذک الحجر ۱۳۱۰ صراگست ۱۹۹۰) اور شارہ محرم مسخر ۱۱۹۱۱ صر مطابی ما مشمر ۱۹۹۰ و میں دیاجا چکا ہے - اس مسلم کی میری قسط قارئین حضرات کی خدمت میں بین کی جاری ہے تھے جن کا میں ماصل کو دعا دل ہونے کے اثبات میں دہ اقوال مینی کے تھے جن میں میں نے قسط دوم میں بینیاب کیا ہے کہ وال میں میں ان کی اور ماسی دو فرات میں کے جواب میں میں نے در کر امام کما گیا ہے ۔ اس کے جواب میں میں انہوں نے ایسے اس کے جواب میں مین خوال کیا ہے ۔ اس کے جواب میں مین خوال کیا ہے ۔ اس مسلم میں مین کر دا موسل کیا گیا ہے ۔ اس مسلم میں مین کر دا موسل کی جا کہ میں ان کے کھی امام کا لعب استعمال کیا جا تا رہا ہے ۔ اس مسلم میں مین میں مین دو فرائ میں کے محمولان کے کیا کہ کے خوالوں کے لیے لفظ احسام استعمال کیا گیا ہے ۔ حدیث حسب ذیل ہے ؛

حفرت اوسعیر خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کرسول الله معلی الله علیہ دسلم نے فرا ایکہ قبا مت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور معرّب بارگاہ الم عادل ہوں گے اور تمام لوگوں ہیں سے

عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليد وسلم القاحب الناس الى الله يوم العتيمة واقريهم منه مجلسيًا امام عادل وإن ابغض السساس

انمی د فرن میں ایک گنا بچیہ وصول مجوا ہے حس کا نام ہے:

ایک گنا بچیہ و رمزید

"ستیدنسیرالدّن شاہ گیلانی اورسا دات بنوا میہ " اس کے دئولت مولوی تھی اس کے دئولت مولوی تھی ماحمد من صاحب ولیتی ساکن بجوئی گاط ضلع اٹک میں ۔ بیش لفظ میں مولوی تھی احمد من صاحب ولیتی سنفر حسب د بل عبارت میں بیان کیا ہے:

دو میرے برادرعز بزمولا ناحسین احمد قریشی سلمرت (جرکرمرکزی جامع سجد بھوئی گاؤک خلیب اورانجن رہائی است والجاعت کے صدر ہیں) نے درج ذیل مضون سبر السائلین اما م العارفنین حفرت سبر بیزواجر مرعلی شاہ صاحب گراؤری رفتر اللہ علیہ کے برائی سناہ و فسیب برائی سناہ و فسیب برائی سناہ و فسیب کے باب منم میں مکھا ہے۔ نفیر صاحب نے نام دسیب کے باب منم میں ملائل بی خواجہ میں ملک برائی جا ایس کے جواجہ میں ملک برائی بی ایکھا کے باب منم میں ملک برائی بی ایکھا ہے۔ نفیر میں الکھ دی ۔ زیر نظر مضمون اس کے جواجہ میں ملکھا گیا ہے۔ الح

محکیم مرای احمد من من حب قرستی نے بیش لفظ کے آخر من بر بھی لکھا ہے کہ :
اقاضی مختر شمس الدین صاحب منطلہ دردئین کا بھی ممنون ہوں کر مطلوبرت ب متبا فراکر مفتمون کی کمیل میں مدد کی ۔ بر بہت اہم مرحلہ تھا کیو کھرکتاب کے بغیر تیر نشائے بہتیں بہتمتا اس لیے میں حضرت قاضی صاحب کا بھی شکور ہوں جزاکھم العم خیر الجرائی بیش لغلا میں کی صاحب مرصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ :

یہ جوابی معنمون صاحبزادہ صاب گولودی کو » فروری ، ۹ وا ، کوا رسال کیا تھا ۔ انموں نے بھا ، مرا الله معنمون او لا کراچی سے بیٹنے الحدیث حفرت مراد الله م المنہ خان صاحب مرظام ، مذویا تر تھی میمنمون او لا کراچی سے بیٹنے الحدیث حفرت مراد ناسیم المنہ خان مرکاری ترجان الم بام کے زیرا دارت چلنے والے عظیم دنی ا دارہ جامعہ فارد قبیر کے بلیغی وفکری ترجان الم بار المنت والحیا "المنا روقے" میں شائع ہوا اور اب میل ملے کی صورت میں انجن آباب اللی استنت والحیا بارتان کی جانب سے آپ کے فاتھوں میں سے الح

نیاں اس کا بھے ا ذکراس سے کی ہے کراس میں یزید کے صالح وعادل نابر سمع کرنے کے بیے جو دلائل مذکورہی وہ قریباً وہی ہیں جو قامنی شمس الدین صاحب دردسش موصوف نے ما سنا مدنفنیب ختم نبوت ملمان ( جران ۱۹۹۰) کے زیر کجٹ مضمون میں دیے ہی یعی بزید کوفلاں فلاں نے امرالمومنین کیا۔ بجرمشا جرات صحابر منے کے سلسلے میں میرے والد ماجر خفرز مولانا محد كرم الدين رحمدالله تعالى كى كماب افعاب برابت كاحواله كردونون طرف سے اجتمادى تولا بوئ اورمنا ظرا بل سنّت حفرت مولانا عبدالت ارصاعب تونسوی مستر منظیم المبتنت اکتبال کرداد باگر مرگانه كاحواله كدنين مترالط ميس ميسرى شرط حضرت، ام حسين رضى الله عندن يد ميني كى تمي مجھے بزید کے ایس سے جار بین اس کے القد میں الحقد دے دول گا! اس کتا بچیس دی سوم بونے کے طعنے ادردی ابن عشم اور بن استم کی بنیں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتا بجسے کے مؤلف می قاضی شمس الدین ما حب میں - یزید کوامیر المومنین کینے اور افعاب برایست كى عبارت كا جواب تو مي نے ما سائر من جارا روم ( محرم صفر - الم اح) كى دومرى قسط مي دب دیا ہے۔ سرالط کی بحث بعدیں آئے گی ممیں تعبب ہے کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خال صاحب کے ا بنام "المفاردت" مي معنون كايرحقه كوكوشانع بوكي جس بي بديد ولائل سے يزيركمال وال نابت كرنے كى مذموم كوشش كى كئے ہے واللہ المحادم

دد ہمیں علم ہے کہ جوا دی عداوت بزیدر محبول اور معظور ہووہ معذور ہرتا ہے۔ دوسال
سیلے کی بات ہے کہ لاہور کے ذی علم احباب کی مبس میں آپ کا ذکر آگیا تو ایک ما

خ ذایا کھڑت قامنی صاحب کرزیم کے ساتھ السی کھبی عداوت ہے کہ اگر قیامت کومنیت ع ي المرى مفرت قا من ماحب كول مائ اورخود الترتعالي بمى رزد كوجت من فل وا عابی ترحفرت قامی ماحب مفعدے کرداستدردک این کر یا باری تعالی می تورز مرفق منیں دیمینا چاہنا کرنے پر حبت میں جائے ، تواس ضرکا علاج توحفرت لقان کے اس مجی نن يعدى حب نعير نع عزركيا وان صاحب كيات كيدزا وه بعل نفرنه أني الخ اس بزیری لطیع کے جواب میں بذہ نے لینے مکرب محررہ اا جادی الادلی ۲۰۱۹ ا

الجواب مطابق ٢٠ جوري ١٩٨٧ ، مي لكما كر:

سے کا عنایت کردہ محررہ ہے رہی الاق موصول ہوگیا سیکن بوجہ بیماری اور دوسری معروما كورا : يراعد سكا - ٢٠ ربيع الثاني كواس كا مطالع كي لنذا تاخير سعواب وعن كر

ر م مول-

ت کے زدکے میا جرم سی ہے کمی بزیر کو فاسق قرار دیا ہوں اور جو نکر زیری گردہ نریر رای تعانیف میں متقی وصالح تابت کرنے کی گشش کررا ہے۔ اس لیے اس بحث کی خرات دِرِّنْ كَه زِيدِما لِح كَمَّا يا فاسَق اور حِيرَ كم صد*ري سِيحَق*فيّن ابل السنّت والجاع*ت بزيد ك*وفاسنق وِكُنْ كم زِيدِما لِح كَمَّا يا فاسق اور حِيرَ كم صد*ري سِيحَق*فيّن ابل السنّت والجاع*ت بزيد ك*وفاسنق الله على المرسلك المستتاسي مصحى كدام راني حفرت بروالف تانى قدم و نے بی زیرکوزمرہ فاسقین میں شمار کیا ہے اس سے بنرونے مسلک حق کی حمایت میں قدم الخااہ ادراگرات کے نزدیک جوشخص مزیر کو فاسق قرار دتیا ہے اس کی حلبت اور نطرت میں رندی مدادت مائی جاتی ہے حس کے تقاضا کے مخت وہ العیاذ ماللہ قیامت میں حق تعالیٰ کھی تابر کست ہے تر میریکم آپ مرف مجھ رہی نمیں لگا ہے بکدام رآنی اورتمام اکا بردوبندا ورمور المائے المبتت کے باسے میں مجی آب کا ہی تصوّرہے جس محبس میں اس قسم کا تبصرہ مُواہے ال کردی علم کی مبس قرار دیاعلم کی ترمین ہے ۔ کاش کراب عشبندی مجددی کملواکرا سی مبس کی انبتار بنتے۔ اب ریدی محبت میں اسنے مغلوب ہوگئے کہ آپ کو یہ فرق مجمسوں منبی مواکمی إدار كافرنسي كما من كتابول كافرك يع توحبّت حرام ب سكني فاسق آخر مي جبّت مي (افل برمائے گا۔ مجھے ذاتی طوریراس بات سے غضہ نہیں آیا کیزکمہ رانضی مجھے ہرتسم کی گالیاں

کھتے رہتے ہیں اور خارجی بھی اہنی کی طرح مجھ سے نالاں ہیں۔ الجعد فتہ بندہ کی گآب تا خارجی فرسے کھتے رہتے ہیں اور خارجی کا مرح واجو کا کا محواجو کا کا محاج کے جانہ محواجو کا کا محاج کے جانہ محواجو کا کا محاج کے جانہ کا کہ جانہ کا کہ جانہ کی خات کا کہ کا محاج کے موجو وہ فعلید خرصت علی الحرافظی رضی اللہ عنما ورحواجہ محسین رضی اللہ عنہ کا ترکی ویک کو اللہ عنہ اورحواجہ کے معابلہ اس کا اصل مصد ہے لکین تعجب کو اللہ بھی میں اور عباسی کی تحرک پر دروی ہے ہے کہ معابلہ فی تحری ہے ہیں کہ از کہ بر دری والکہ بوستی سیانہ اس محاج کا کہ بالکہ بوستی سیانہ کی از کہ بر دری کا قائل نہیں کا ایک نہیں کی از کہ بر دروی کا گانا کی محال کا اس جوالی کھڑے کی گانا کی محال کا اس جوالی کھڑے ہے کہ اس کے مطابق فستی ہے ہے کہ کا گانا کی اس موگا۔"

اسی جوالی کمر میں میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ:

" یہ تبن او کے بعد آپ کا فقر انہ مواقبہ اس قدر تبدیل کیوں ہوگیا۔ اور نومبر کے عنایت نامہ میں آپ نے سرعنوان توبندہ کو فخرا ہل سنت تکھا اور اس کے اندر ندکورہ بالا تبھرہ یزیمی ملس ملمی کا نقل فرما دیا اور اس کی تائید کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ " بعد میں حبب نقیر نے عور کیا توان صاحب کی آپ کمچھڑ نا دہ نب محل نظر نہ آئی " تو حفرت اس قسم کے متضاد جذبات رکھنے والیے فقیر صاحب ملمی وقی میدان میں کیا کہا شکونے نہ کھل کئیں گے۔

 كتاب كشف الاسرارص ١٠٠ مجواله ايراني انعقاب من ١٩٩ مُولِعة مولانا منطور لنعاني) (نتيب جَمْ مُرَّت مَنَان ما ه جون ١٩٩٠م)

الجواب المحره مرمحرم ۱۲۰۹ مع میں کبی خاب مولانا محرقی صاحب موصوف نے بینے مکترب عارت بیش ماحب عثمانی زیرضلم کی مندرجہ عبارت بیش کی تعین اور اس کا میں نے مسکت جواب سے دیا تھا۔ قاضی شمس الدین صاحب موصوف نے مولانا موصوف کا جوالے میں کرون ملک نے مولانا موصوف کا جوالے میں کرون ملک نے مولانا موصوف کا جوالے میں کرون عثمانی صاحب کے زیر کہٹ موضوع کو بھی نمیس مجھ کے۔ میں نے ملام علی صاحب اور مولانا محرزی عثمانی صاحب کے زیر کہٹ موضوع کو بھی نمیس مجھ کے۔ میں نے اینے مکتوب محردہ ۲ جوری ۲ میں جو جواب دیا تھا حیب ذیل ہے۔

"آپیمبی عبیب میں مولانا تنی عثمانی صاحب کے بڑوں کے بڑول کی تعبیق کو تونیب ماننے اور نختہ کی ڈیٹر ایک لیتر ہے۔

ان كخفيق كوفراً قبول كركيتي من -

ا مذكوره ابنا مرتوميش نظرنمين بالبتراني كتاب "حضرت معاديين اور تاريخي حقائق صاف رده المجينة اور تاريخي حقائق صاف رده المحقة بن:

باشر حفرت معادر شکے عمد میں بزید کا فتق و فورکسی قابل اعتماد روایت سے نابت مندین اس بید اس کوخلات کا الل توسم جا جاستا تھا لیکن است میں ایسے حفرات کی کمی نہیں تھی جوز صرف و ایت و تقویٰ کلم ملی انتظام اور ساسی بعیرت کے اجتمار سے کھی بزید کے مفاسطے میں یہ بدر جہا بند مقام رکھتے تھے۔ اگر خلافت کی و مرداری ان کومونی جاتی تو بات یہ مناب ہورت ہا بندر خرم عبارت کی میل سطری آپ نے کھی ہے لین ابتدائی الفاظ آپ منم کر کئے میں کو اللہ مناب مناب مناب مناب ایک الفاظ آپ منم کر گئے میں کو اللہ مناب مناب مناب مناب کے محمد میں اندین کا مناب کو اللہ عناد روایت سے تاب نہیں کہ بعد میں کو بعد میں کھی اس کا فتی و فور مناب نیس کو بعد میں کھی اس کا فتی و فور شابت نیس ہو اللہ عناد روایت سے تاب نہیں کی مودودی سے بحث ہی ہیں ہور ہی ہے کہ حضرت معاویہ نے نیکنی سے بزید کو ول عمد متحرک تھا۔ اس میں و وحضرت معاویہ نے نیکنی کا دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہے نیکن یہ تو تبائیں کر آپ نے بہلا جبار کوبل نہیں کھیا۔ یہ فن آپ نے کا دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہیں نہیں کہ دفاع کر نہ میں یہ مخترک معادیہ فن آپ نے دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہیں یہ تو تبائیں کر آپ نے بہلا جبار کوبل نہیں کھیا۔ یہ فن آپ نے کا دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہیں تو تبائیں کر آپ نے بہلا جبار کوبل نہیں کھیا۔ یہ فن آپ نے کا دفاع کر نہ میں یہ مختلک ہے دیکین یہ تو تبائیں کر آپ نے بہلا جبار کوبل نہیں کھیا۔ یہ فن آپ نے کا دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہیں بین کی اس کوبل جبار کی نہیں کھیا۔ یہ فن آپ نے کوبلا جبار کر نہ کہ سے کیکن یہ تو تبائیں کر آپ نے بہلا جبار کوبلا کے کہا کہ دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہیں ہونے کیا گوبلا کوبلا کہا کہ دفاع کر نہ میں یہ مخترک ہیں کی تو تبائیں کر آپ نے بہلا جبار کی کوبلا کیا کہا کہ دفاع کر نہ میں کوبلا کی کوبلا کیا کہ کوبلا کوبلا کیا کہ دفاع کر نہ کی کوبلا کوبلا کیا کہ کوبلا کوبلا کے کوبلا کوبلا کیا کہ کیکھ کے کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کے کوبلا کوبلا کیا کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کیا کہ کوبلا کوبلا کوبلا کوبلا کیا کہ کوبلا کوبلا

- C- W

و جناب مولانا تق شانی یه عبارت بمی تر موز رقعی کد: جمان ک دائے کا تعلق ہے جربرہ کاکتا یہ ہے کداس معالمہ میں رائے انسی حفرات محالیم کی میں محتی جربزید کرولی حمد مبائے کے تمالیہ تھے میں کی مند جو ڈل وجو میں:

ا صفرت معادی نے ترب شک اپنے بعظے کونک نئی کے ساتھ خلافت کا ہل مجد کر دل میں بنایا تھا نگارہ اُن کا کرہ ان کا ایک مجد کر دل میں بنایا تھا نگر نا کہ اُن کا کہ ہ اُن کے سالم بنا کہ ہ کے سالم بنا کہ میں تبلی ہوگئ ۔ اصفی شاہی منا فرا صحیر تبلی ہوگئ ۔ اصفی ا

اسى سيسے ميں مراد اتق فٹانی لکھتے ميں ا

جمودات کے مخت علماد ہمیشہ سیکھتے آئے میں کہ حفرت معادیہ صفالاع نے کا یفعل البنی یزمیرکودلی عمد بنانا) رائے اور تدہیر کے درجے میں نفس الامری طور پر درست نابت نہیں عموا اوراس کی دمیرے است کے اجماعی مصالح کونعقسان مہنیا النی (الفائن ارنجی حقائق صاف)

قاریمین حضرات فیصلہ فرائیں کر حضرت مولانا تقی عثمانی کی اکیسسامیٹی کرکے قاصی درویش ها نے جوہم سرکرنے کا خواب دیکھاتھا وہ شرمندہ تعبیر نہرسکا بکدان کو لیسنے کے دینے بڑا گئے۔ موصوت کو اس میں سنے کاسما رائمی رز ل سکا بکر جس چیز کوسما لر بنایا تھا اس نے ان کر بالکل ہی غرق المراداللہ درویش ماحب موصوت ترحضرت علی المرتعنی رضی الله عندسے حبک کرنے ہیں بھی حضرت معاویہ ومنی استہ مندکی اجتمادی خطا نہیں مانے لیکن فاصل تقی فٹمانی صاحب نے تورید کے ولی مدم ترکہ نے کہ کو کھی حضرت معاویہ کو کھی حضرت معاویہ کی اجتمادی خطاقرار دیاہے

ظر ك باكرزوكه خاكب ننده

قاضی شمس الدین صاحب نے زیر محبث ، ہما رفقی سے سے ترکیب ، ہما رفقی محالا مسلک مسلک کے تحت برعنوان قائم کیا ہے :

تصرت الموی کا مسلک کی برہنت ورہ خلام الدین لا ہر کا تغیری ہم ہ اس میں انہوں نے مولی سعید الرحن صاحب علوی کا وہ تبصرہ نقل کیا ہے جوانہوں نے خارجی فت نہ

کرعوی صاحب خدام الدین سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کے تبصرہ کی نر مزورت ہے نرام بن ان كا تبصره مومون في اس كي نقيب مي شائع كيا بى كرده عبى يزيدى كرده كاك فردمي - ده كلى اموت میں فنا ہیں۔ جنائج استمصرومی انہوں نے آغاخان کے متعلق لکھا ہے کہ " مجراً غاخان اوّل کے الفاظ میں بنوامتیہ کی ظیم الشان خادم اسلام حکومت وسلطنت ياره ياره بوني "الخ

اغاخانی فرقه شیعوں میں برترین فرقہ جس کے عقائد کھلے کھلا کھزیم ۔ اپنے مُوقف کی اید میں آغاخان کی مخرر کومیش کرنا نا واقف لوگوں کے لیے اس کی عقیدت کاسیب بن سکتاہے اُلاغا خا کے کفرکی علوی صاحب سیال نشائدی کردیتے ترجیران کا حوالہ و رفحل اعترام فرنبا-

٢ قاضى تنس الدين صاحب كوخدام الدين مب على صاحب كاتبصره ترياية الكيالكن منت ردره ختام الدين لا بررك إنى مخدوم العلام والصلحار في التنبير مفرت مولا أا حد على صاحب لا بورى قديم م كالمسلك ملحوظ مذر في كروه بزير كوفاس وفاجر استة تصے حينا نير حضرت كاليك رساله م ١٩٨ وي بنام " شادت حسین" الخمن فقام الدین سیرانواله دروازه لابورنے بی شائع کیا ہے حس کے مشد پر حفرت لا برری نے زید کے سعلی لکھا ہے:

"بزيد في مام ملكول مين البين حكام كلوب فر ال تعيما كم مرسحتي مين لوكول سي بعت ل جائے۔ اسی من میں اس نے مدینہ مزرہ کے حاکم ولید بن عتبہ کولکھاکہ ایم حسین سے بزید کے حق میں بعیت لی عائے ۔ امام حسین منے بعیت تنہیں کی کیونکم بزیر فاسق استرابي اورظالم تحاراس كيعدام حيين حاكمة معظم روانهوك ادركم معظم من حاكرتيام فرماياً"

كاستن اكرنسيب مين قامى درديش ماحب حفرت لابوري كى برعبارت بمي نقل كريسي ا در غالبًا يرسار مفمون سيلے خدام الدين مين شائع مُواتحا-

اب نے یہ بھی مکھا ہے کہ: اسلام کولفعا

یزر ایک نفب ہے (دردانیان استدلال) سیانے کے بے بنیادی بدن میں در

ادر این کمترب محرره مرمحرم ۵، ۱۲ احد (۲۲ ستبر ۱۹۸۵) میں تعبی آب نے لکھا ہے کہ ا " نقیر زیدے کوئی نسبت سبرنا حفرت جمین رونے مجمعنا ہے سامی کے والد کی تخر على فاسے مگروزد ایک نقب ہے حس سے دوافض گزد كرحفرت معاوير سك بينيے ہيں ا در حفرت معاور م سے گزر کر حفرت عثمان ادران کے عمال کک مینجتے ہی اور مسید

وج مشخين مذيك المر"

اس کے جواب میں کمیں نے اپنے کمترب ۲۷ جنوری ۱۹۸۷ء میں سے لکھا تھا کہ بحسی خص کے ال یا فاست سرنے کا محم لگانا دلائل دوا قعات برموتون ہرتاہے نے کہسی ذاتی جدر باحکمت عملی ٢ اگريد يكافاست وظام بونا أبت بوهائے جيساكيمبورابل منت كامسك ب او حفرت معادبيرمى الشعنه كاصحابى بونا اورصاحب فضائل بوناد لائل سے تابت كرد ما حاط جبیا کرمزہ نے" دفاع حضرت معاوری<sup>ن</sup> میں کیا ہے تو پھیشیعوں کوکیا فا کرہ مبنی اسے ۔ کیارہ كوصالح "ابت كرنے سے وہ مروجہ ماتم جھيدري كے اور حضرت معاويم اور خلفا أنكش ضي للتر حمال كو رحق ما ن ليس من عج عب وه قرآن كے موعود ہ خلفار راشدين كوما ننے كے ليے تيا زميس حالانكر دو ایت استخلاف اور آیت مکین کاجواب تھی نہیں دے کئے اور تھے دہ حضرت علی المرتضی کی عبت كوابنے وضعى اصول نعت مجمول كرتے مي ادر يو كر ذراك سے مها جربن وانصار كاحبّتى بونا ثابت بوا ہے اس لیے دہ قرال میں تحریف کے قائل ہوگئے ہی قاتب ان کو یزیر کا صالح ہونا کیسے منوائی كے معدم ہوتا ہے كہ آپ تيعيت اورسائيت كى بنيادى كونميں مجھ كے الخ درويش قاص منطق بن : حفرت محد بن حنفيه وستبر ناعسيرة حضرت محمد كالمناف المنظمة المرتبين المائي المنظمة المرتبين المائية المنظمة المرتبين المائية المنافعة المنطقة ا سب سے زا دہ مر تراور محد دار تھے بزر کے متعلق اوا ہوں کی تحقین کے لیے ادراس کے حالا ے باخر ہو نے کے لیے اکیا مطالعاتی دورہ" پیخدد مشی تشریب ہے گئے اور بڑی کے یاس کافی عرصه مقیم رہے ۔ بیلی ہی الاقات میں دوران گفتگو رز مدنے یو جھیا کہ آب بر تحجیة وص مجمی ہے حفرت محدّ بن حنفیہ نے فرا یا کرنسی مجہ برکوئی قرضہ نہیں ہے ۔ اس ریزید نے اپنے بعظے خالد بن زید سے کما کر دھیومتا سے کینے دورس (انساب الاشراف مبلاس مردی) یزید خرت محد بر سند کساتد انها آل احرام سے بیش آتا علی است میں کا تعدد با اور یہ نے اس سے میں کا است مجھ میں ہونا میں کا تعدد با اور یہ نے آب سے مرمن کا کہ اب مجھ میں ہونا میاں و تکھتے میں ان سے مجھے آگاہ فرائی تاکہ میں انہیں چھوڑد دول ۔ اس بیاب نے نسرا اللہ کا میں انہیں جھوڑد دول ۔ اس بیاب نے نسرا اللہ کا میں انہیں میں کوئی بُرائی د کھیا تو طرد رہمیں آگاہ کرتا ، نگری نے تامی مرب خیرا ورکھ بلائی د کھی ہے ۔ میر میب مدر من منسلے مرب حضیت ہونے لگے تو برید نے بانج لاکھ نقداد دا کہ لاکھ مقداد دا کہ لاکھ مقداد دا کہ لاکھ نقداد دا کہ لاکھ میں میں میں مدرت کے جواب نے تول فرا ہے ۔ (انساب لانٹراف ج س ص ۲۵۸)

(نعتیب ختم نتوت ماه مجون ۱۹۹۰ ص

ا۔ مورخ بلادری کا انساب الانزاف میرے پیس نمیں ہے کہ اس کی مہل المجواب عبارت دیجھ کے اس کی مہل المجواب عبارت دیجھ کول اور آب نے جواس روات کو اضافری رنگ میں بین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا یہ کنا غلط ہے کر حضرت محمد بن حضیہ مطالعات وورے برگئے تھے۔ آپ کے معتمد علیہ مورخ حافظ ابن کنے محمد نے البدایہ میں یہ نہیں لکھ البتہ اتنا معلوم ہوتا کونیدے اہل مرنے کی نمالفت سے بیلے کہیں وہ یزدے کے ایس کئے ہیں۔

ا یہ میں فرائمیں کر حضرت محد بن حفیہ کو حربا نجے الکھ نفتذا دراکی الکھ کے تحالف بیش کیے۔
یہ رقم بیت المال کی تھی توبیر قرم کی امانت تھی ۔ یہ تو اکی رشوت کی صورت ہے ادراگر بزیر کی یہ ذاتی مرتم تھی قراس نے یہ کہاں سے حاصل کی تھی ۔ کیا عادل ادر را شدخلیفہ اتنا ہی سرمایہ دار ہتو اسے ۔ یجھر حضرت محد بن حنفیہ نے اتنی خطیر رقم قبول کیوں کی ۔ کیاان کی زندگی تھی سرمایہ داراز تھی ؟ حافظ ابن کنتیر جنے اپنی بیش کردہ روایت میں اس تشم کی رقم کا بالکل ذکر نہیں کیا ۔

(فا متنع من خدا سندالامتناع) يزيد ك حمايت مي ال كرسائة مناظره ا ورهم كراكيا (وفاظره وجاد لهم ف مزيد الراب نوش اورنازي هيود نے محجوالزامات الى مني نے يزيد برلكار محے ان کی تردیدی (وردعلیهم المز) کچوص ۲۳۳ پرابن کثیرنے یہ مجی تکھا ہے کہ ابن حز ف الل من سے فرایا -یزید کی جربرائیاں تم بان کرتے ہمیں نے توزید میں دہ بُرائیاں نیں دیجیں (فقال کھم مارایت مسندما تزکرون) میں اس کے ایس دشق میں کھٹرارہ - میں نے اسے ما زوں کا پابذیا یا ... وہ نکیوں کی تاش میں رہنا تھا۔ وہ سنت نبوی کی پابسندا كرّاتها ... نعة كے مسائل وجهتا رہاتها عا مصرت محد بن صفيے لاجواب موكرده لوگ ترمن و ہوكر دالس جيے كئے ... دل مي توكية ہول كے كريا استى بھى پيكا برندى لكار '(رير كب نقيب مسل ا۔ حرت محد حنفیر کی ذکورہ روات بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ میں نے اس يرخارجى حصر دوم (بحث نسق يزير) صال تا ١٧ أورصيع عام اه٥ مفقل بحث کی ہے مصرت محدین حنینہ کی یہ روات موان امحد المی صاحب سندیوی صدیق نے اپنے رسالہ د معواب شنافی" میں میش کی تھی اور محمود احمد عباسی صاحب نے بعی "خلافت معاومیرو مزمد" میلی روات سے یزید کے صالح وعا دل ہونے یوامتدلال کیا ہے بمحظ سے کرمورخ بلا ذری متوفی الم دیم ابن سعدٌ متونى ٢٢٠ ه كا ثنا كرد ب كين ابن سعد في طبقات ابن سعدي اس مدايت كا ذكريس كيار ابن سعة كم متعلق ابن فا تعقيم. كان احد الفضلاً ، النسكر الاعبلاء كان صدوقًا تُقةً (وفيات الاعيان جه صفي ) : آب برك ذهن اوراحل فضلامي سے تھ اورآب سی اور تنقر تھے) اور حافظ ابن کثیر الا ذری کے متعلق سکتے ہیں۔ و له هوس و وسواس في آخرعسو" (البلايه دالنهاياج ١١ صفك) بلا ذرى كرًا مرعم مي بوس اوردمال لاحق ہوگیا تھا۔

قامی شمس الدّین صاحب کی علی خیانت مرکس می یرظ مرمنی موسف و یا کر جنگ حرقه میں یزیری تشکوکے مقابر میں صحابۃ اورتا بعید کا ان کومرن الی مریز کے الغاظ سے یا دکرکے نا دا تعن قارمین کوفری دیا ہے اور جود احد عباسی نے

ا ننا و لکعد دیا کرعبدانتُدمِن حنظلها ورعبدانتُرمِ مطبع ابل بدیزی قیاد*ت کرسیست*صے نیکن دردیش میاب نے قائدین کے نام کم بھی تھے حالا کرحفرت عبداللہ من حنطلہ بھی صحابی میں جرحفرت حنطلہ فی خسال مکم کے ماجزادہ محفے ( ملاحظر ہو تمذیب التمذیب) مؤلفہ مانظابن مجرعسقلانی ج مسال اور عز عبدالله بن مطيع مع محى معالى من ( طاحظ بو الاكال في اساء الرحال وتديب الترذيب) التعشيدي دردسش صاحب ان قائدین کے نام لکھ نیتے اور ان مصحابی ہونے کا بھی ذکر کرنیتے تر کھران کو حبک ابز برنے کا طعہ نسی سے تھے رہائے الکھاہے۔ میر جنگ ترہ کے موقع ریضرت زین العابدان نے جنگ مازان مدم کی خبی تیاروں کی فعیل لکھ کروشق میں مزید کے ماس مجیجے دی (نمتیب صلی) نیز تھتے ہیں۔ پیرحب دانع مرہ کے وقع پرالی میزوند بناکرائے اوراب صغیر کولیے ساتھ لاناچا لا آب نے سختی سے ال لائوں کھی دیا۔ (نقیب صیل) حفرت محد بن صفیہ نامجی بى اور مفرت عبدالله بن مطيع أور حفرت عبدالله بن صنطله صحابى بى يك حفرت ابن حنفيه جي "ابعی اصحاب رسول علی الله علیم وسلم می سے کسی کو تھو کی سے میں ۔ یہ ب ورولتی صاحب کے سینے میں صحابر کی فیت کر بزیر کے دفاع میں ایک بے سندا در ب اصل روات کومیش کرکے محار کی عظمت مجردح کرہے ہیں۔

الم المان المرائع المرائع المرائع المرائع المور المور المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المورائي المرائع المورائي المرائع المورائي المرائع المورائي المرائع الم

" بيعراك بيل كعن يزيد كم متعلق كي وكول ك جوازلعن ك قول ك بعد المحضيم. ومنع من ذلك آخرون وصنعوا في اليضاً الن الا يجعل لعنه وسيلة الله بي اواً عدد من الصحاب ( ابن كثرج م صلك تراس طرح يزيد ك خلاف بغير وج يمجع اواً عدد اور ومر عما بركام ك خلاف كن ممن كا سبب بركت محلات المراس ك والد ا جدا ورد ومر عما بركام ك خلاف كن ممن كا سبب بركت محتا

ا درنباہے ! میرا محے ابن کیٹر رسنے ہی لکھاہے :

وحملوا ما صدرعنه من سؤالتصرفات على انه تاول واخطاء وتالوا انه كان مع ذلك اماماً فاستفاوالا ماماذا فست لا بعزل بعجر فسقعه على امع قومى العلماء ولا ميجوز الغروج عليه لما في خالك من اثارة الفتنة ووقوع الهرج وسفك وماً، المرام وغير ذلك مما في كل واحد ة فيها من العنا دا ضعافي ما جرى الى يومنا ها ا

(الفِيًّا عم صليًّا)

جناب در دلیش صاحب کے اس کمتوب کانسی منظریہ سے کہ اس سال میرے گی ہم جانے کے بعد حافظ عبدالوحیہ صاحب سے ان کی خط دکتا ہت جاری رہی۔ جبنانچے اس کمرر میں وہ حنفی صاحب کو تکھتے ہیں ؛

 ماجری بن اورانوں نے ہی لینے برادرمولوی صین احدماحب قریشی کی کتاب تر نعرادی اور میں اور الدی اور میں ا

"اور دوسروں نے اس سے (لیعنی میزیر پرلعنت کرنے سے) مدکا ہے اور اس اس کے باب کہی میں اسی طرح کی بھی تاکہ اس کی لعنت اس کے باب کہی ممالی کی لعنت کا در لیے بن جائے اور جو کچھاس سے صادر مجرا ہے اسے اندمان کے بار برگے تھرف پر مجمول کیا ہے لینی یہ کہ اس نے تاویل کہ ہے اور غلمی کی ہے اور نیز کہا سے کہ اس کے با وجودوہ فاستی ایام تھا اور علما دکے دوا قرال میں اسے قرل کے مطابق ایام حرف فستی کرنے سے معزول نر ہوگا بلکراس کے فلاف بغادت کرنا ہجا ہے۔ معزول نر ہوگا بلکراس کے فلاف بغادت کرنا ہجا ہے۔ مار مون فستی کرنے سے معزول نر ہوگا بلکراس کے فلاف بغادت کرنا ہجا ہے۔ مار مون فستی کرنے سے معزول نر ہوگا بلکراس کے فلاف والے فون کی فورزی اور اور ان کے فیم اور ان کے فیم اور ان کے مار مون میں جن میں سے ہر ایک میں سے اس کے فست سے کئی گن دارو فسا در بیا ہج تا ہے جب بی جن میں سے ہر ایک میں سے اس کے فست سے کئی گن زیادہ فسا در بیا ہج تا ہے جب یا کہ بیا ہے سے ای بیک ہو رہا ہے کئی در اور و فسا در بیا ہج تا ہے جب یا جو بیا ہے سے ای بیک ہو رہا ہے کئی در اور و فسا در بیا ہج تا ہے جب یا کہ بیا ہے سے ای بیک ہو رہا ہے کئی در اور و فیما دیت بیا ہج تا ہے جب یا کہ بیا ہے ایک ہو رہا ہے کئی در اور و فیما دیسا ہج تا ہے جب یا کہ بیا ہے ایک ہو رہا ہے کئی در اور و فیما دیسا ہم تا ہے جب یا کہ بیا ہے ایک ہم رہا ہے کئی در اور و فیما دیسا ہم تا ہے جب یا کہ بیا ہے کئی ہم رہا ہے کئی ہم در اور و کیا کہ کو می کیا دو مور و کئی اور و کھا کے کہ کی ہو رہا ہے کئی ہم رہا ہے کئی ہم دیا ہم کو کٹی کی کو کٹی کی دول کر ہم کا کھا کی کھا کہ کو کٹی کا کھا کہ کا کھا کہ کو کٹی کی کھی کھا کہ کو کٹی کی کھی کی کو کٹی کی کھی کر کے کئی کو کٹی کو کٹی کی کھی کی کھی کی کھی کو کٹی کو کہ کو کٹی کر کیا گور کی کے کہ کو کٹی کی کھی کا کھی کی کو کٹی کو کٹی کو کٹی کو کٹی کی کر کھی کی کو کٹی کے کئی کو کٹی کو کٹی کر کھی کی کھی کر کے کئی کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کٹی کے کئی کو کٹی کو کٹی کر کھی کے کہ کو کٹی کر کی کے کئی کی کئی کو کٹی کے کئی کو کٹی کر کھی کی کر کھی کے کہ کو کٹی کی کو کٹی کو کٹی کی کر کے کئی کو کٹی کو کٹی کر کے کہ کو کٹی کو کٹی کر کر کے کئی کے کئی کر کے کہ کو کر کے کئی کے کئی کر کر کر کر کے کئی کے کئی کر کے کئی کے کئی کے کئی ک

(البدایہ والنها یہ مترجم اردو حلد ۸ صفیال استرنعنیں اکیڈی کامی) ۱ر حافظ ابن کثرر اکیب دوسرے مقام پر بزیر کے زجر (لعنی حالات زندگی کے بالے میں تکھتے میں:

ولماخرج اهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم اس مطبع والرحنظلة ولمسم بذكروا عنه وهم الشد الناس عداوة له والرحنظلة ولمسم بذكروا عنه من شرب المخمر وايتانه بعض التاذورات للم منهونه بزند قنة كما يقذف وبذ للب بعض الروافض وبل

قدکان فاسقاً والغاسق لایحور خلف لاجل مایسور دسب ذلی من المغتنة و وقوع الحرج کما وقع زمن العرق (البدایرالهایی مراه) اور بسب ابل مریزاس کی اطاعت سے دست کش ہرگئے اور انمول نے اسے موزل کردیا اور ابن مطبع اور ابن حظام کو ایا امیر بنالیا تو انمول نے اس کے بالسہ میں کوئی بات نرکی اور وہ سب کوگوں سے بڑھ کر اس سے عداوت رکھتے تھے مرف اس کے بارے میں مزاب نوش کرنے اور تعین مناز اس کے ارکا سب کرنے کا ذکر کیا اور انموں نے تعین روا نفن کی طرح اس پر زند تعیت کا الزام نراگیا میں بر زند تعیت کا الزام نراگیا میں معزول اس دجہ سے جائز نہیں ہوتی کر اس سے منت ہڑا!"

(البدايه والنمايرمترجم ع ٨ صط١١)

میاں حافظ ابن کئر تحدث نے یزید کولقیناً فامق قرار دباہے اور طرفہ تما شاہے کہ فر قاضی مشسس الدین صاحب نے بھی حافظ عبدالو حیدصاحب کے نام مذکورہ خطمی برا دیا ہے کہ: یزید کے امام فاسق ہونے کی امام غزالی نے بھی تقریح کی ہے ؟ (جاری ہے)

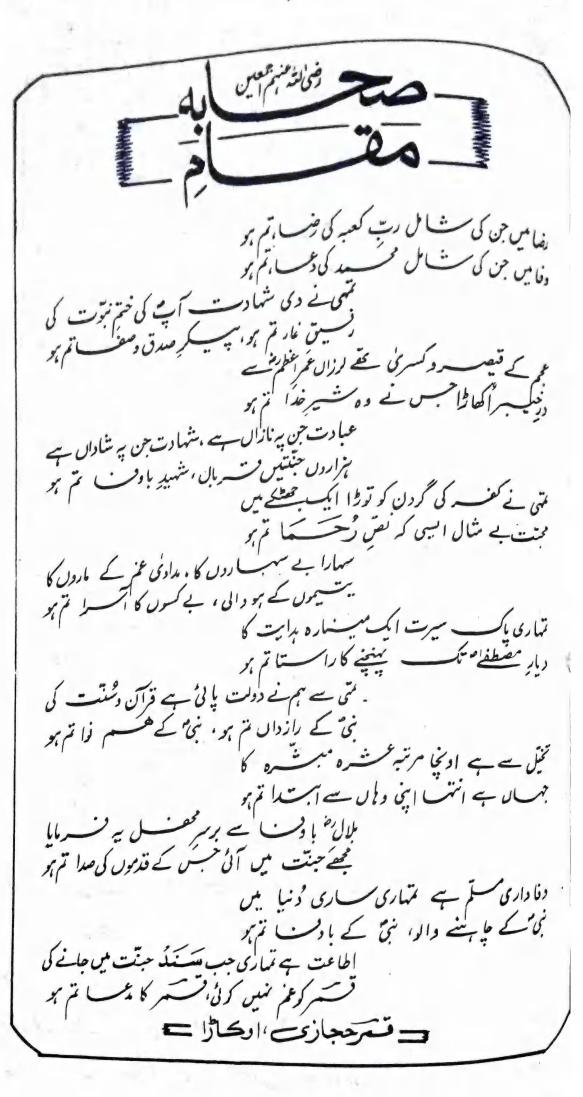



و جداد ل کے ۱۹ اور اور جلانان کے ۱۹ ابواب ہیں .
و سرزا قادیانی کے اولین ،جولین ،جوانی جیوانی برطھا با ،سیا پاکے تما) رّمتندواقعادرج ہیں و سرزا قادیانی کی بدائش سے دفات مک کے تما) واقعات السے دشین اندا زمیس بیان کئے ہیں و سرزا قادیانی کی بدائش سے دفات مک کے تما) واقعات السے دشین اندا زمیس بیان کئے ہیں کے برط مند سے گھو منے نگی ہے ۔ محتاب اردر در کی اس کے کھو منے نگی ہے ۔ محتاب اردر در کی اس من گھو منے نگی ہے ۔ و سے مردو جلد کی اور اس من گھو منے نگی ہے ۔ و سے مرد و جلد کی اور اس من گھو منے نگی ہے۔ اور اس ال کی جائے گی ہوں کی اور اس ال کی جائے گی ہوں کی ہونے کی ہوں کی ہونے کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہونے کی ہوں کی ہونے کی ہوں کی ہونے کی ہون

منوط، بیشکی بیمت آنا فردی هے۔ وی بی هر گزندهو گے ا صلح کابیثه ، رفتر عالمی مجلس تحفظ محتم نبوت ، ملی ال پاکستان بنیه ، گله اف رنگارنگ

میں ایک ایک تعییب کردی اورخود بھی ایک ہی ۔ بھر نماز کے وقت دوحاد ری اور اور کرتشر لف کے خطر دینے کے بیدی وطے مہر کے اور فر مایا" سنوا ورا فاعت کرد" حضرت مائن نے برحبہ کما کیم ہرائی فرایا" کیوں؟ "حضرت مائن نے کی کا کے اور مرکز اطاعت نہ کوں گئے "آ بینے فرایا" کیوں؟ "حضرت مائن نے کہا کہ مراکی کواکی ایک حالا می اورخود دو دو لیس ' آ بینے فرایا کرآ بینے بڑی حلدی کی آ بینے بینے جھے حضرت عبداللہ رف کو بلایا اس نے وض کیا کہ با امرالومنین فرایا گرا ہے وضرت مراکی والی تاکہ جود دو مری چاور دیے ایس ہے کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ رف کے مارون نے مارون نے دو ماری کو ایک میں نے بھالی میں نے بھالی میں نے بھالی میں نے بھالی کرکے فرایا کہ میں نے بھالی کرکے فرایا کہ میں نے بھالی میں نے بھالی کرکے فرایا کہ اب آ ب

میس میانته المیسلین سامیوال کے مالی نه درس نعقدہ کی تمبر ۱۹۸۹، کے رقع پر درسہ خفا نیر می حفرت نفتی صاحب میں کا ایم خطاب

المحالية المرابعة المحالية الم

افادات: هرت مولانامغتی سید عبدالشکور صاب تر منری ده برگانته مهتم مدرسر عربتر حقا نبرسام برال \_\_\_\_\_ فیران استان می منطق در منظور منظ

بِمِ الله الرَّمِنُ الرَّمِنِ الرَّمِنَ الْمُنْ يَنُونِ مِنْكُمُ مِّنُ الْفُقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَا ثَلُ الْولالِكَ اللهُ الْعُلْبَ اللهُ الْعُسَلَى اللهُ الْعُسَلَى اللهُ الْعُسَلَى اللهُ الْعُسَلَى اللهُ الْعُسَلَى اللهُ الْعُسَلَى اللهُ اللهُ الْعُسَلَى اللهُ اللهُ

ے بید اور کر نتے ہونے کے بعدم ال وما ف قرباناں کرنے والے میں جمایرہ کے ال دوزل اُ اگرم آبس می ایک دورے رفغبلت به اور انبی می تفاضل بے لین دوسری است مِن وَكُلْ وَعُدُاهِمُ الْعُسْمَ يِرِي مِما عن صمايرة كے يے الترتعالیٰ نے منت كا دعدہ كرركى گریاس آیت سے دوبار س کی طرف اشارہ مجوا-ایک تو محابر م کی آئیس می نضیلت يات مجري آئي كرا في امت كم مقابح من صحابه كرام كالدار ومبتى ، ير بات وكلا إلى العنى سے دامنے بوكى-

صنی ول کالفظہ - قرآن کرم می دوسری عَلَیْ فرایا - ان الّذار حُنى كے كتے ہيں؟ البَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْعُسُنَى أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ أَنْ

يَسْتَعُونَ حَرِيْسَهَا ج وَنَعُمُ فِي مَا شَعَتُ الْفُسِهُ مَ خَلِدُون ۞ (مورة الانبياء ايت ١٠١ رع. التُرتعالُ مزاتِ مِن كُ ين كم يعم فحمنى كا دعده كياب ده دو زخ سيبت دُور مِن كرا مون رہی گے نسی مکر رکھے جائیں گے ۔ مُبعد فن العبا دسے میں نے بیلے مرمری ترحم ال كسموين آنے كے ليے كيا ہے كه دور رہي كے -آپ دُور رہي كے اور بات ہے، ركھا ما أارب ے . فرمایا المتر تعالیٰ نے کہ ان کو تر اسمام کرکے دوز خسے دور رکھا جائے گا اور وہ استے دور کھ ماني كم لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاكُ دوزخ كَا مِطْ اوراً وازعي ولال يك نبين بينيسكتى - وَهُمُ فِيْ مُاشَّتَهُ مَنْ الْفُسُمْ مُ خُلِدُونَ اور حَبِّت مِن وہ اپنی خوامش کے مطابق تعمیوں میں رہی کے جن کے مے حسنیٰ کا وعدہ ہے قرآن کرم کے نزد کیان کا یہ درجہ ہے جس سے معلوم ہُوا کر صحابر کامِرم کی اور ی حات دوزخ سے بہت دور کھی جائے گی کہ وہاں بک دوزخیوں کی کوئی آمٹ اورآوا جمی نہیں بہنے سکے گاا مجروه حبّت مي ابني ولى فوامش كے مطابق رم كے ۔ في مُا شتهت الفسهم السّرتعالي حرجا ہے وہ بھی ان کے بیے ہے اور وہ فو دح رحایس کے وہ بھی ان کے لیے ہوگا نی ما شتھت الفسھ م خودان کا دل وا ہے گا۔ اگراب کو۔ اختیارے دیا جائے کرحبت میں آب کرن سخمتیں حیا ہے ہیں۔ آب جمعایں گے دہانمنیں آب کوشے دی جائیں گی، تر بھی آب کیا جا ہی گے ؟ آب تر اسینمیں جا ہی گے کرجودنیا میں کسی کو نہ سیلے دی گئ ہول نہ بعدمی کسی کو دی جا بیں ۔ ایک صدیث میں ہی کے ممالیّ علیہ وسلم نے بھی فرایا ہے کومنت میں اہل جنت کے لیے السی الین عتبیں تباری مائیں گی احد ت

العون نی بندوں کے بے مشرفا فانے السی خون کو تیارکیا ہے مالاعین وات ولااذن بالله المعلى قلب بنترك وه السي عمتين بول كى كركس النكوف ان كود كيما نمين وأت ولااذن ولا فعالم عين وأت ولااذن ولا فعالم المعلى قلب والمعلى الما تعلق المعلى الماد كا الكون نے نبین دیجیاتو اوركسى كى انتحصول نے دیکھ لیا ہوگار نبیں۔ دنیا میں ان كود تھے والی اللہ كار كار نبین دنیا میں ان كود تھے والی المادی اس دنیا میں ال کود محمد کے سنچے رجب نفی کے سنچے کرال کا میں ال کود محمینے والی اللہ کا میں ال کود محمینے والی اللہ میں اللہ کی میں اللہ کی میں میں دیکھا۔ زید بیری کی سنچے کروا تا ہے ترافی جنس کی میں دیکھا۔ زید بیری کی سنگ المراب المحرف المراب ا وال مجار المراز وه کسی کی سنی ہوئی ہے۔ و کیفے اور شنفے سے ماوراد ہے۔ اگے ایک اور بات وربات الله المنظير والم كاكلام جامع بواجه - فراتے بن كركسى الكون و حضاكيا تھا اوركان زال بین ایمان دو تر حبتیوں کے لیے السی عمیق میں کرکسی دل بر بھی ان کا گذر نہیں مجوا ، اُن کا وسوسہ بھی ان کا گذر نہیں مجوا ، اُن کا وسوسہ بھی ریا این دسوسدا درخوامش توانسی جیز کا تھی کر ایتے حس کو دیجیا ہی نہمر۔ تو فرایا کہ دہ تو بالکل السبی میں ہا گا کا نکھ کان اور دل کے وسوسے بھی اولخی ۔ نبی صلی التٰر علیہ دسلم کے ساتھ ہول سے فراد کیم دی کا دعدہ کر کے حبت کی اسی تعمتول کی مشارتیں سے رائے ہے کرمس کونہ توکسی انھونے دیجھا، نرکارہے نادر جمی کسی دل میں ان کا وسوسمایا ۔ قرآن نے کمر دیا اسٹر تعالیٰ نے وعدہ فر مابا و کلا و عدانی العقالی و المار مدے کے دفامی کھیے شک ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم کاطرز کیا عجیب ہے کر دعدے کالفظافرالي ر الله سے المبنت والجامت کے فرمب کی طرف اشا رہ بڑا کہ اسٹر تعالیٰ نے اپنے ذمے ودعد ا فرزاییمی دہ اللہ تعالیٰ کی مرابی ہے۔ اگر تکی کا بدلکسی عمل اور نیکی برموقوت رکھا جائے کہ ر ال ناکار بدلہ تواس ملی اوراس عمل میں کمزوری کا تھی سب ہوسکتا ہے کیونکہ انبیا علی السلام لاده کسی انسان کاکوئی عمل کامل نهیں ہوسکتا عکر خود ا نبیائے کرام معبی اپنے عماول کواس درجے کاب می ادردہ تران کے اپنے اونچے مقام کی رفعت ہوتی ہے۔ ایک حدیث می ضور مال سرطیر ام غارالدر الا الدان يتعمد في الله مرحمته مرك يد مجي مي إت ب كالرائر تعالى اين (نت مجھے واپ سے تومیرے لیے بھی سب محبیہ - بیاں سے بطابر معلی ہورہ ہے کونبوں اللهى آناكال، اكل نيرتام واتم مونے كے باوجودكر دنيا مي كوئى مستى نى جىياعمل كرى نىسىكتى، برفی انٹرتعالیٰ کی رحمت کی صرورت ہے۔

عظم في صحافير الله عاد كرام في عراك نمار آب كے ساتھ ساتھ ل كرم الركا پڑمدل وہ پوری اُمّت کی نمازوں سے بھاری سے کیوکھنٹی مذمب میں مقتدی اورامام کی نمازا بى برتى ب ألاِمامُ صَامِنَ قاعده ب مقدى كى نماز كا ام منامن سرّا ب" تومقدى كى نماز كا ام نیں ہوتی ،امام کی نمازے کی ہوتی ہوتی ہے اوراس کی نماز میں داخل ہوتی ہے۔امام ہی ال کار ہوتا ہے۔امام کی نماز تولی تومقتدی کی مجانوط کئی کیونکہ دونیار الگ بنیں ہے مقتدی اورامام الی كشتى مى سوار كېستى مى رقوائة لامام لىد قوراً قى امام كى قرات مقدى كى قرات بن جاتى سے رتور سنیکرون میں ہزار اصحافیر رام نے نبی کرم ملی اللہ علیہ دسلم کی افتداء میں اب کے بیجھے جما عت سے ر ان سب کی نماز نبی ملی الترعابرو لم کی مازمی داخل موکمی یا نه؟ توحتی فبولیت نبی علیالسلام کی ا کے کسی اور کی نمازکو ہوسکت ہے؟ نوعس طرح نبی علیہ استلام کی نماز نہ صرف امت سکرسب نبیوں کی ا ہے افضل ہے، ایسے محصابر کرامرہ کی مازی بھی آئی کی مازوں میں داخل بورسانے بیوں کی مان سے افضل بوکٹیں۔ وہ تابع ہیں۔ ان کی نمازیں الک میں ہی نہیں صحاب کرام م کی جماعت نبی علیرانسلام ک سائد جهادمي شابل مونى توان كے كھوروں كو اللہ تعالى كے قرآن مي ايسائرف عطاكيا كياكر فرما يا والعدر مُنْبِعًا ۞ فَالْوُرِيْنِ فَدُعا ۞ فَالْغِيرات صُبْعا ﴿ لَيْ بَيْ صِلْ اللَّهِ وَالْمُ أَبِ كَمِ المقيول كَ وَكُور جادمی آپ کے ماتھ جا رہے من وہ گھوڑے انسان سی لیکن ان برنبی علیہ انسلام کے ساتھی جیٹے ہم بنی کے دفیق ، بنی کے مدد گاراد را نصار ، ان برسوار میں جن کی وج سے ان کوا تنا شرف عطا فرما یا کران محمور ال كيم سے لگ كر تھيرسے وحنيكارى الله في سے اللہ تعالىٰ اس كيسى كھا اسے ، وَالْعُدِيْتِ صَبُعاً ا فَالْمُوْرِيْتِ فَنْرُحَانَ مِنِي عليالسلام كے ساتھ غاز ہوجہا در جو بھی عمل ہودہ عمل ایرا مل كرمزاج، مركب بن كوليد ہی عمل بن جاتا ہے اور و منبی علیبالسلام کاعمل شار مرتا ہے۔

اصحاب رسول كوسى تعالى في تخري من المديم المديم المدين الله المرافقار كالما كالما المرافقار كالما لفظ ہے۔ استرتعالیٰ نے میرے بیے مرے اصحاب کوا حتیار کرلیا۔ اس سے بیمجد مس اَع ہے کہ خستا ملی الشرطیہ وسلم نے تو دعوت بسیغ فرائی، ہرات کے لیے آ دار دی ادر محما اسکین انتخاب خداتعالیٰ گا

علی اللہ جا مت نی ملی الشریلی واحث کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صور کی صحبت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے صور کی صحبت کے لیے، عبالان کے بیے صحابی کو متنب اور سیند کرایا۔ آگے فرمایا نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے کے لیے، ان میں اللہ علیہ وسلم نے کہ ال میں ۔ آگے فرمایا نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے کہ ال میں ۔ آپ کے ال میں اللہ علیہ وسلم نے کہ ال میں ۔ ر بن المالي كا انتخاب ہے حب رب العزت نے صحابر کارم كى اس جماعت كا حتياركيا اور حي كر نوخي كر المان علا اب میرے اور آب کے اعتراض کی کوئی گنجائٹ باقی رہ جاتی ہے؟ م برردیده نااادران کوکرامت کاالیا تاج ببنایا کر ونیا می به شرف کسی کوحاصل نربوسکا بیلے انبیائے کرام ا میں رویا ہے۔ الا جا متیں ادر امعاب بھی ہوئے ہیں تکین جوئٹرف و کرامت اور عظمت صحابہ کرائم کوصنوصی الشرعلیہ ولم الم المغیل آپ کامعتب، قرب اور صحبت کی وجہ سے حامل ہوئی وہ دنیا میں کسی صحابی کو اپنے نبی للى ماتدنىيى بوئى -ا میت نرکورہ میں ہے کو صحارف میں بھی اسیں می فضلت ہے۔

ایک غلط قهمی کا ازالہ اس میے بن دگرں نے بغیر مجھے یہ بات کہ دی ہے کے م مرسب من بالأنفي

المانوں نے یہ الم محمی نہیں "باران نی" اس اعتبار سے نوم مرتبر میں کروہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے المعالى ، يغلمت نوسب كوحاصل معلى الكي عجران مي درجات مي . مكر ك فتح موسے ليك العمارة اور اح مح من ، كم فتح مونے كے بعدول اور طرح كے من - آگے ال مربھى السي مرتفظيل ہے الله برس شال صحابیم کی عظمت اور ہے ، احد والول کی عظمت اور ہے حدیبہ والول کی اور ہے۔ صحائر کلامرینے منام اوران کی عظمت کوسجا پو-التدادر رسول عظمی صحابہ کو بیجانی کی ای گوائی کے بعد کس کی گوائی کی مزورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا : ادنى كرم على الشرطير وسلم كے ارشا دات ،صحارم كعظمت و شان برگواه من ا دكسى كونمعى السيى امتيا زى شان الماسل نس جصمائر كرام كى جما مت كو حال ب حصوراكرم ملى التعليد وسلم ك بعدات كودب بمنيا قرآن کرم، نماز زلاۃ ، حج اور تمام معاملات ومعاشرت ، غرض دین کے حتنے ستھیے ہیں سب کے سب صحابہ

الارام كى جائت كى ذرىع بعدكى امّت كوئيني - اكرصاب كرمها عت اس مدمت كوليف ذمّ فالتي توجم

ب قرآن کی کوئی آیت رہنچتی مینی میں اللہ اللہ والم کا کوئی عمل اور آپ کی سیرت کی صحیح عمور رست ما منے ساتی ورا دین صحابہ کے سبنیانے سے ہم کہ سبنیا ہے۔ اگران کودرمیان سے نکال اللہ ما میں میں اسے نکال اللہ کے اس کے لیے بہلا گواہ دور اللہ کا کہ اور دن کی کوئی جزیات نہیں کی جاسکتی کوئی نونہ آپ بیال گواہ دور کا کہ رمی استری استری استری استری استری المراوروه بنا مے کا کہ ہم نے صنوراکرم صلی الترعلیہ وسل الله علیہ وسل الله وسل برسور ن سدیور مرسور ن سدیورا طرح کرتے دیکھااورفرا نے مُناہے چھوراکرم ملی الشریعیہ وسلم نے فرایا کہ سے قران کی ایت ہے اس صمارِ نے تا تعبیٰ کو مبنیا کی اور تا بعبی نے ہم کے سنیائی۔ تر قرآن کا قرآن ہونا تھی صحابی کی زبان رکھ ناب نہیں ہوسکتا کیوکر دہ بتوت درسات کے حتیم دیرگواہ اور بوت اور بابعد کی اُمت کے درمان رہا بی حضور صلی استه علیه و مران کریم مصحلم او راستا د اور صحابر فه شاگر دیمی - آمپ نے صحابر کرام کودرا کم میں حضور صلی استه علیه و م قرآن کریم مصحلم او راستا د اور صحابر ف ر استایا معانه کوار م نے قرآن کی ہر برآیت کو حضور سے سکھا جس طرح قرآن کے الفاظ کو انہوں نے تو على الشرعليه وسلم مصليحا اسى طرح قرآن كا مطلب اورمغنى تعبى اجب مصليحا - قرآن كريم كے الفال معنی دوندں کو بم کے سبنیا نے کا واسطہ اور ذریعیر صوب صحابہ کرائم ہیں۔ اگرکسی کو ان برا عتبار رز بمر زرز کا قرآن ہرنا ثابت ہوسکتاہے اور نراس کا کوئی مطلب مجعبہ میں اسکتاہے ۔امیان و دین کی بنیادی جاتی ہے ۔ صحابر کرام رمنوان اللہ تعالیٰ احمعین کوانٹر تعالیٰ کے رسول صلی الٹہ علیہ وسلم ا ورا ہے کی، ا ت کی فذر تھی - النوں نے آت کے مرم عمل کو یا در کھا ۔ آپ کی ساری باتیں یا دکر رکھی تحس کر كررهى تعين؟ أن كولين محبوب مع بحرّت كفى، لبني نبي مل الشرعلية والم كى مرادا برم سلتة بنف ليا نبی کے ہمل برمل کرنے کی کوشش کرتے تھے ۔ اللہ کرے محاب کرام م کی محبت ہما سے واوں مرکفس ما آمین -انبیائے کراملیم انسلام کے بعد صحابر کرائم کی عظمت سب سے اونچے ورجے کی ہے - وہال کر كوئى اتتى نهيں بينچ سكتا - فزان دحدث اورعلمار كا اس بات پيا جاع دا تعاق ہے كرنى صلى الشرعلية والم اكم صحابی سے مجھے دیر کے لیے حضور ملی اللہ علیہ دسلم کی خدمت حاصل کی ہڑ مایس مبھے گیا ہوا ہیا ن کی حالت کہ اگرنا بنیا ہو، زارت ذکرسکا اس طرح کی حالت میں بھی بیٹھیا ہو توحید کھھے آپ کی خدمت اقدس میں جیمی ہ کادرج دہ ہے کہ پُری اُ متت کے اولیاراس درجے کونہیں منبے سکتے بھزت شاہ عبدالقا درجبُلاً فی مضرت شاه معین الدین اجمیری بول شیخ شاب الدین سهرورد کی بول با افر مالدین مخنج شکر سمور اینے کیا درجرمی النٹے نیک بندے اور اولیار التہ ہی ان کی مظمینی اپنی مگر برقائم میں لین ان سب

صحابرہ کے بارے میں ہائے دیوں میں کوئی ورس نراً ناحاہیے ۔ لوگوں نے جزیار کنی روایت

صحابة كے علق ماركي ردایا كی تقیقت

یا دکردکھی ہمی اوران کی وجہ سے صحابہ کرام رخبرا عزاضات کرتے ہمی، تران سب کااکیہ ہی جواب ہے کر پری دنیا کی تا رخ اکھئی ہوجائے اور تمام لوگ کھی روایت بہتفق ہوجا ہُیں لیکن قرآن دھدینے کے مقلب ہمیں کوئی تا رخ اکھئی ہوجائے اور تمام لوگ کھی روایت بہتفق ہوجا برخ کی خطمت تاریخی روایات معلیہ میں کوئی روایات میں کوئی مات اصحابہ کا متام مصابرہ کی عظمت ، ان کی رفعت و مزت روایات تاریخی سے نہیں بہا نی جات اصحابہ کا گواہ قرآن اوراس کا گواہ نبی ہے محابہ کا مرتبہ قرآن سے معلم ہوتا ہے اوران کی عنمت احادیث رسول میں التہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے جس کے دوگواہ الدہ بات اور سول میں التہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے جس کے دوگواہ الدہ بات کوئی تنی کم ان کے منہ بر ماریک منہ بر ماریک گا میں ان کے منہ بر مارو یہ بر کواس ہے ، سب غلط ہے ، سب جمعوٹ ہے کہ دلا ان کی غلط آئیں ان کے منہ بر مارو یہ دو الاجا ہے کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے علیہ علیہ علیہ مودودی ہو، جا ہے بر و میز ہوا در کنے والاجا ہے کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے علیہ علیہ علیہ مودودی ہو، جا ہے بر و میز ہوا در کنے والاجا ہے کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے معلیہ علیہ مودودی ہو، جا ہے بر و میز ہوا در کنے والاجا ہے کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے معلیہ کوئی تھی کہ کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے معلیہ کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے معلیہ کے مقابلے کوئی تنی کملا تا ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے مقابلے کوئی تنی کی کھوں کے مقابلے مقابلے مقابلے مقابلے مقابلے مقابلے کوئی تنی کوئی تنی کوئی تنی کوئی تنی کھوں کے مقابلے مقابلے

میں کوئی میشیں کرے گا تریم اس کے مدزیر ماری کے صِحابہ کوام خ کے متعلق کوئی ہمیں نکال کر تبلس از ہم و تر دارمیں ایک ایک کیت اور مدہ ہے ، قرآن کریم میں سوائے منفیت کے ، سوائے نفسان کی میں سوائے منفیت کے ، سوائے نفسان کی میں سوائے منفیت کے ، سوائے نفسان کی کھیندیں نکل سکت ؟ سوائے مجاہد کے اور سوائے صحابہ کوام کی علیت شان کے کھیڑے ، ان کی حبکیں تو میں سب کا ایک مشاجرات صحابہ کا جواب ، تباہد ں جواب ، تباہد ں جواب کو یا درہے ۔ اگر ماد رہ گرانے ا

ا قرآن دحدث محفلا ف صمابہ کرام ہنکے باسے میں کوئی روات بیشیں کرے توکہ دو کرمم اس روابز کونسیں مانتے۔

مشاجرات صحابه عے بارہ میں میں سیصی بات کرو کراسٹر نعا لی نے فرما یا ہے و کُلا و عُدَا اللّٰهُ الْحُدُرِ بم نے ہراک کے بیعنت کا وعدہ کررکھا ہے ۔ بس حنگ عمل محواجب بھی دہ منتی ہی، حنگ صفین ہو حب بھی وہنتی میں ۔ وہ توسب کے سب طبتی میں نم ان سے لیتے کیا ہو؟ تم جو کھے کہ سے ہو اگر بالفرض متارى فرافات كومان تھى لياجائے كە انمول نے سب كچھوكيا يحب التيرتعالى فراكىيەن رضى سيام، "الله ان سے رامنی بوگیا"؛ الله تعالی جب راحنی بوت می تو مجرجی نار من نبین بوتے - رضار الترتعالیٰ کی منعت ہے اوراں تٰرتعالیٰ کی صفات کے اندر تبدیلی نہیں ہُواکر تی ۔اُس کی رضا کا تعلق جب کسی سے ہو حاً ہے تودہ ممینی کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آج التر تعالیٰ راضی ہے ابر کرصر کی براس کور بتر نہیں تھا كروه الرصائي سالز خلافت من طلم كريك كا ادر ظالم يروه راضى تصا؟ ( معاذ الند) منها را مبراعلم كمزورب - بهو سكتا ہے كميں آج اكمي آومى كو دوست بناؤل اوركل كووہ مجھے عدارى كرے . مير علم مي كى ہے۔ مي آئنده كى بات نيس حانا مركيا الشرتعالى تجمي آئنده كى بات نيس جانتے؟ (معاذ الله) وه تو الله بھی جانتے ہیں مجھیلی بھی جانتے ہیں ، سب مجھ حانتے ہیں و وجب فرما کہے ہی خاصیت میں ورضوا عنہ اللہ ان سے را منی ہوگیا اور وہ اللہ سے راحنی ہوگئے " اگر کوئی بات ان سے ہو کھی گئے ہے تو اللہ کھر کھی رامی میں ۔ اس کا مطلب حرف یہ ہے کرانٹر تعالی نے ان کی نغر نثوں کومعات کر دیا ہے ۔ واجسہ دَعُولِنَا ٱنِ الْعُمْدُ لِلْهُولِثِ الْعَالَمِينِ



مولانا ندراج دفدوم بهتم جامعه عربته فاردقيه قادرئه خطيب فيامع مبير والضلع مروط

پھیے دنوں کر گنگ کے علاقہ میں جناب مولانا عبدالحمیہ صاحب فارونی کی معرفت رسالہ تھا پائے۔
کابرجہ بات ا ہ ذوالقعدہ فوالحجہ ملا ۔ ایک دومنمون دیکھنے ہی ان کے ذرّ لگا دیا کر چہر برام پر جاری کرادیا جائے ۔ بھر گھر اگر بالاستیعاب بلاصا تر چرکرہ کا ما ہنامہ الفاروق ' یاد آگیا جر کسی زانہ میں حضرت اساذی المکرم ستیدا حمد شاہ صاحب بخاری خواری فرمایا تھا جس طرح کسی زمانہ میں حضرت اساذی المکرم ستیدا حمد شاہ صاحب بخاری خواری فرمایا تھا جس طرح مشدور حاخرہ کی عظیم شخصیت حضرت قاضی صاب دومت نوضان نے اسی رسالہ میں مثنا تھا الحمد لله دور حاخرہ کی عظیم شخصیت حضرت قاضی صاب دومت نوضان نے اسی انداز میں ذیایا ۔

مولا ناحق نواز مخبگوی کے اِسے میں حفرت کا معنمون دل میں سماگیا سیّی بات بیعفی شخصیتوں کی قدر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد معلوم ہرتی ہے ۔

رسالہ میں ایک باب جواب الاستفسارات کا ہمزما جیاہئے جس میں رانفسوں کے کیے گئے اعتراضات کے جوابات نے باری دنی ڈعا ہے ضلاتعالیٰ آپ رگوں کی مخت کو تبول فرم کی اعتراضات کے جوابات نے جوابات نے جوابات نے جوابات نے جوابات کے جوابات نے بالدہ ال فرط نے اور تا تدا بہتت حضرت قامنی صاحب کا سایہ تا در ہم ہم اور اخلاص کی دولت سے مالاہ ال فرط نے اور تا تدا بہتت حضرت قامنی صاحب کا سایہ تا در ہم ہم در ان پر سلامت نے ہوں کہ دیں۔ ایسے رسالہ کی کمی سوس ہم در کی تھی جوالحمد لٹراک رگوں نے بوری کوری۔

حافظ الغرعلى كجراتى شركبع ره حدث مدرسانصرة العلوم كرحرا نواله

ذلقعده ذوالحجر كا المناسِّ عن جار مايرض طريض كا اتفاق موار اننا والسُّر حضرت قاضي صاحب

نے شیع فیجہ در محمد میں دو کو کہ زبر بانیوں اور منافقا نہ جالوں کی اجھی طرح خبرلی ہے۔ اللہ م زوفر را اس او تت اور متنوں کے دور میں باطل فرق خصوصاً شیعیت ، خارجیت ، بزیریت ، مود ور تر بر اس او تت اور متنوں کے دور میں باطل فرق خصوصاً شیعیت ، خارجیت ، بزیریت ، مود ور تر بر کے خلاف ، بنامہ حق چار یارف حق کی آواز ہے اور سلک حن المبنت والجماعت کاصبیح تر علی اللہ تعالیٰ اس رہائے کو دن دوگئی رات چونی ترقی نصیب کرے اور آس جریدے کے معاونمن کر اللہ تعالیٰ اس رہائے کو دن دوگئی رات چونی ترقی نصیب فرطئے ۔ سے بہتر انداز میں لینے قائم المبنت حضرت قاعنی منظر حسین صاحب منظلہ کے علم وعمل میں اللہ تعالیٰ جا بریات قائم المبنت حضرت قاعنی منظر حسین صاحب منظلہ کے علم وعمل میں اللہ تعالیٰ جا در ان کو صحت اور کی کے ساتھ عمر نوح نصیب فرطئے آمیں میں النہ کرے دورت کم اور زبایدہ

## تزم بناب محمود الرست بدحد و في في المتر في الشرفيد

بلا ببالغرمیری ذاتی طور برع صدر رازے ارزو دامنگ محق کرانسیا ترجمان ہرنا جا ہیئے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات کوپر ری دنیا میں بھیلا سکیں ربارہ میں نے حضرت اندس مرتب من مولسنا عبد اللطیعت صاحب جم المحالی مذطلہ العالی کی خدمت میں گذارش کی ۔ مالا عز الترف میری اس آرزد

کور و اول برسے معرف می نے رسالہ جاری کرنے کی اجازت عطافر ادی۔
اب و مدہ ٹر مدسال سے معلوات کے اس میش میا فرزائے نے کئی نوجانوں کر خربی فرت عطا
کی سوان رشدی کا پرسٹ مارم ، خارجی فقتہ ، مودودی فقتہ ، خیبی فقتہ ، مرگ فینی ، بر بری فقتے کی
رسٹ دوانیاں ان کو حسیق معنی میں حضرت می سے ہی مجانیا اور محیر کئی سادہ دو سلمانوں کواں بختوں
کی دسید کا دیں سے معنوظ فرا یا ۔ اسٹر تعالیٰ ہما سے حضرت می کی فرد راز فر اسے اور رسے فرجوان دو تول

## نديم احدعياسى سيكرش ي جزل ستى سخركي طلبهم ي المان م المان المري المان المري المان المري المان المري المان الم

حفرت عمر رضی الترعنهٔ کے گیبه مر مریکندہ تھا کھنی بالکوت و اعظاً یّا عُرض و رض ا ترجم: راے عمر صل الصیت کے لیے موت کانی ہے۔ (حافظ خبیب اجرقریش)

نگینهٔ مُهر

و المارة لا بوك قاربين كى فلا ہم قارمین کوام سے معذرت خواہ ہمیں کے بعض ناگذیر وجوہا ت ہم قارمین کوام سے معذرت خواہ ہمی کے بارے میں پریشیانیوں کا کوادارہ سے شکایات تھیں ورشارہ کے بارے میں پریشیانیوں کا اب المحدوث الثرنعالي كفضل وكرم سے اور صرت الدس واسسة كنا يرقا تفا-رکاہم العالیہ کنصوص عاؤر سے مم نے مشکلات پر کا فرع تک تا بربالیہ ا المار الدور المنظر الماري المنظر ا ك زعت گواره بز فرما مس رهيے-تازین کرام کی خدمت میں بھی گذارش ہے کہ انہیں جب وقت چندہ نعتم ہونے کی اطلاع سلے وہ بروقت جیندہ ارسال فیز اکر ندسہ۔ الرسنت كي حفاظت مير بيارے ساتھ تعاور فرمائير اورحميندہ ارسال کے قت حزیداری منبرکاحوالہ صرور دیمیت التٰرتعا ہے مجھے اور آپ کراخلاص کے ساتھ سنت کیا زیر محنت کریا كى تونىت نصيب فرۇمے مصرت اقدس داست بركانتم العالىي كاساية نا قيامت بمار ب سمرور برقائم سے۔ اللہ تعالی کے نضل و کرم اور حضرت اقدیر داست برکا تمالیا كخصوص وتعاور سے ہائے اس محبوب مجتبہ كو دن د گئی اور رات جوگن زقر نصيب بهو- آمير ا فرس آب سر ضرات کی فدست سر گذارش ہے کرآپ اپنے ملف میں ماہنامہ کو زیادہ سے زیادہ اشاعت کر گوشش فرما کر منہا ہمنت فيست سرياك ساته لغا ولن فرائيرت بعا فنط محتر ضبيب احمد قرتيثي

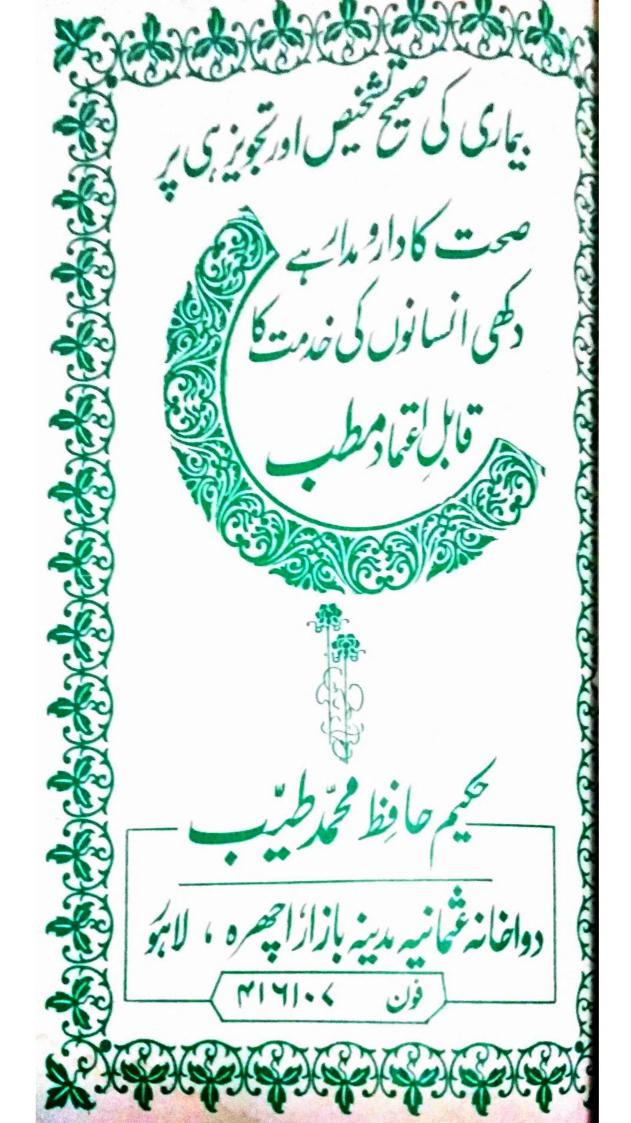



رحمة للعلى الله المعاور المعاور المعاور

فرشتے ہنس رہے ہیں ، تعنتی شیطان روّاہیے خدا کا گھرخب اکے زار سے آباد ہوتاہے زمیں کا مرتب برط صنا ہے یا وصف بگوساری کے آنے والے ہیں اس پر جبیب حرب باری زمیں کو اسس ترقی یر فلک سے دادمتی ہے فلک سے کیا عش اعسے سے سارکیا دالتی ہے کئے انسانیت کے ذلت وخواری کے دن بیٹک کے مظلوم کی آہوں کے اور زاری کے دن بیٹیک بُواہی حاسا ہے خاتہ باطب ل کی ستی کا یمی ہے آخری دن گرا شخصیت بیستی کا سے بٹنے کوخسدالان کئن کی گرم بازاری مُبَلَ بِهِ نَاكُمْ بِهِ لَاتُت بِهِ لِرَزه بِمُواطِّ رَي ا دب سے سُرمُجِكا وُ مالك لولاك آتے ہيں ردلئے اتما اوڑھے نئی پاکسے آتے ہیں

عسلامط الرسط الوت على المناني على المناني على المناني على المناني على المناني المناني